

## احمدی خواتین کی سنھری خدمات

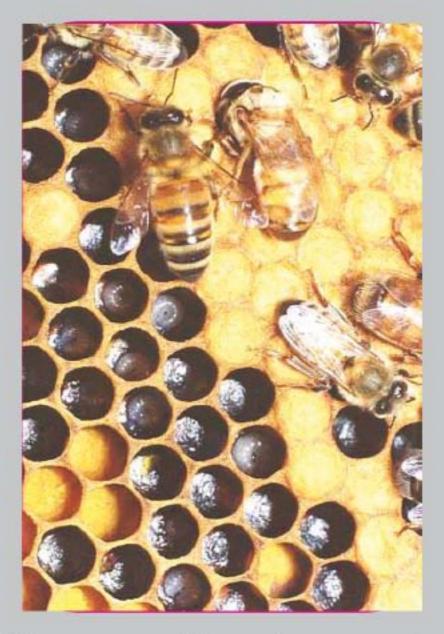

يجازمطبوعات شعبها شاعت لجنه إماءالله ضلع كراجي بسلسله صدساله جشن تشكّر

## (احمدی احباب کی تعلیم وتربیت کے لئے)

# محسیات احمدی خواتین کی سُنھری خدمات

مرتبه بشری بشیر نام كتاب ...... بشرى بشير مرتب ..... بشرى بشير ناشر ..... بخد اماء الشطع كراچى فدمات فاشر ..... بخد اماء الشطع كراچى فاره نمبر ..... 81 فاره نمبر ..... اول فع ..... اول فع .... اول فعداد ..... 1000 ميرنگ .... وحيد منظور تمير فائل دُيزائنگ ..... محمد وحيد احمد فائل دُيزائنگ ..... محمد وحيد احمد يرخر ..... بيرنگ گرافكس دُيزائنرايندُ پرنشر زيرشر ..... بيرنگ گرافكس دُيزائنرايندُ پرنشر ..... بيرنگ گرافكس دُيزائنرايندُ پرنشر ..... بيرنگ گرافكس دُيزائنرايندُ پرنشر ..... بيرنش ..... بيرنش ..... بيرنش ..... بيرنش .... بيرنش ..... بيرنش .... بيرنش ..... بيرنش .... بيرنش ... بيرنش ... بيرنش .... بيرنش .... بيرنش .... بيرنش ... بيرنش ..

#### "MOHSENAAT"

Golden Services of Ahmadi Women By

#### **Bushra Basheer**

Published by : Lajna Ima'illah Karachi

Printed by: Print Graphics Karachi Phone: +92-300-2260712, +92-300-2560760

### انتساب

بے حد پیاری اور عظیم المرتبت ہستی، حضرت سیّدہ مریم صدیقہ رحمطاللد تعالیٰ کے نام جن کی محبت، شفقت اور خصوصی توجہ نے ہزار ہا احمدی بجیوں اور خواتین کی اس نہج پرتر بیت فرمائی کہ وہ آج دینی خدمات کے میدان میں، تمام دنیا میں ممتاز حیثیت کی حامل، مصروف عمل نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کواپنے خاص الخاص سایئر رحمت میں جگہ دے۔ آمین

#### تعارف

مکرمہ بشر کی بشیرصاحبہ نے اپنی کتاب''مسنات'' (احمدی خواتین کی سنہری خدمات) کا تعارف لکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو چند سطوراُن کی خواہش کے احترام میں کھے رہی ہوں۔

بشریٰ بشیر صاحبہ نے احمدی خواتین کے فائدہ اور تربیت کے لئے یہ خوبصورت اور مفید کتاب تحریر کی ہے۔ اُنہوں نے اِسے وعظ ونصیحت کی بجائے زندہ واقعات سے سجا کرنہایت ولچسپ، ایمان افروز اور قابلِ عمل پروگرام کی صورت میں پیش کیا ہے۔

 ترقی کے لئے وقتاً فو قتاً نہایت قیمتی ہدایات سےنوازاجن پر لجنہ اماءِاللہ نے گامزن ہو کرنز قی کی منازل کو طے کیا ہے۔

الله تعالیٰ بشریٰ بشیرصاحبہ کو جزائے خیر دے اوراُن کی کوشش کو قبول فرمائے تا کہاس کتاب کا مقصد پورا ہویہ کہا حمدی خواتین اوراُن کی نسلیس ابتدائی عظیم احمدی خواتین اور موجودہ مثالی خواتین کے نقشِ قدم پر چلیس۔

تمام احمدی خواتین کواس کا مطالعہ کرنا چاہئے تا کہ اِس کتاب میں جن قابلِ رشک خواتین کے کردار کو پیش کیا گیا ہے۔اُس سے روشنی حاصل کریں اوراُس روشنی سے نہ صرف اپنے قلوب منور کریں بلکہ اِس کو عام کریں اورنسل درنسل اِس کوا کنا ف عالم میں پھیلاتی چلی جائیں۔

ناصره بیگم

### يبش لفظ

الله تعالیٰ کے فضل واحسان کے ساتھ لجنہ اماءاللہ ضلع کراچی کوصد سالہ جشن تشکر کے سلسلے کی اکاسی ویں (81) کتاب پیش کرنے کی سعادت حاصل ہورہی ہے۔الحمد لله علیٰ ذالک

قرآنی إرشادہ:-

فَإِنَّ اللَّهَ اَعَدَّ لِلُمُحُسِنَٰتِ مِنْكُنَّ اَجُرًا عَظِيُماً٥

(الاتزاب:30)

الله تعالیٰ نے تم میں سے حسن عمل کرنے والیوں کے لئے بہت بڑا اُجرتیار کیا ہے۔

محتر مہ بشری بیر صاحبہ نے جس طرح نہایت محنت سے (دینِ حق) پر قائم رہنے والیوں 'ہرسم کی قربانی پیش کرنے والیوں اور اپنی ذمہ داریوں کوتن دہی سے ادا کرنے والیوں کے ذکر کو یکجا کیا ہے بیاحمدی خواتین کے لئے نمونہ اور مثال ہے اور دعاؤں کے حصول کا ذریعہ بھی ہے۔اللہ تعالیٰ محتر مہ بشری صاحبہ اور سب محسنات کو اجرِ عظیم سے نوازے۔ آمین اللہم آمین

محتر مہ صاجزادی ناصرہ بیگم صاحبہ والدہ ماجدہ حضرت مرزامسر وراحمہ طلیقۃ المسے الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے تعارف کے بعد مزید لکھنے کی سخبائش نہیں رہتی۔آپ نے احسن رنگ میں کتاب کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ مخبائش ہر جہت سے تیزی سے نمو پزیر جماعت کے متعلق کوئی مکمل جائزہ پیش کرناممکن ہی نہیں ہے۔اس لئے اس کتاب کے مطالعہ کے دوران شکلی کا

احساس رہتا ہے۔ اس تشکی کوہم اس کاحسن بھی کہہ سکتے ہیں۔ مزید کی طلب بشری بشیر صاحبہ کے علاوہ بھی خواتین کو ایسے بے نظیر حقائق جمع کرنے پر آمادہ کرتی رہے گ۔ بشری صاحبہ نے میہ عرقر بیزی چندسال قبل کی تھی۔ جماعت کا دامن بہت وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کی وسیع تر عنایات کے طفیل ہر احمدی عورت کسی نہ کسی رنگ میں اللہ تعالیٰ کی عطائے خاص کی مظہر ہے۔ ہر احمدی عورت کا ذکر کسی بھی جم کی کتاب میں نہیں ہو سکتا بطور نمونہ جو بیش کیا گیا ہے ہمیں ذمہ داریوں کا احساس دلانے اور ترقی کے راستے بھانے کو بہت کا فی ہے۔

حضرت خلیفة اسیح الرابع رحمهاللدتعالی فر ماتے ہیں:-

''ہاری خواتین کی قربانیاں پس پردہ ہیں اس میں دکھاوے کا کوئی بھی دخل نہیں اور خدا کے حضور وہ قربانیاں پیش کرتی چلی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ بھی کسی امام وقت کی نظر پڑ جائے تو وہ چند نمو نے دانہ دانہ چن کرتاریخ کے صفحات میں مخفوظ کر دیتا ہے اس سے زیادہ ان کی قربانیوں کی کوئی نمائش نہیں۔ اب بھی میں نمائش کی خاطریہ پیش نہیں کروں گا بلکہ جسیا کہ میں نے بیان کیا ہے آپ کی اگلی نسلوں کی قربانیوں کی روح کہ میں کی حفاظت کے لئے ضروری ہے کہ ان کے علم میں ہوکہ ان کی حفاظت کے لئے ضروری ہے کہ ان کے علم میں ہوکہ ان کی حفاظت کے لئے ضروری ہے کہ ان کے علم میں ہوکہ ان کی حفاظت کے لئے ضروری ہے کہ ان کی خاص کی تانیاں دادیاں کیا گئیس کیا تھیں۔ ان کی نانیاں دادیاں کیا گئیس کے قطرے بہائے اور اُس کی کھیتی کو اپنے خون سے سیراب کے قطرے بہائے اور اُس کی کھیتی کو اپنے خون سے سیراب

" (خطاب حضرت خليفة أسيح الرابع 1992-8-1 بمقام اسلام آباد UK) اس کتاب کی طباعت میں محتر معصوفیہ اکرم چھھ صاحبہ نے مفید مشوروں سے نوازا۔ عزیزہ نفرت نذیر صاحبہ نے پروف ریڈنگ میں مدددی۔ خصوصاً امدة الباری ناصر صاحبہ جنہوں نے مسودہ کی نظر ثانی کی اس کے علاوہ طباعت کے سارے مرحلے صبر واستقامت سے گزار کر کتب ہم تک پہنچاتی ہیں۔ فجز اھن اللہ تعالی احسن الجزاء

یہ کتاب نظارت اشاعت سے منظور شدہ ہے۔

امة الحفيظ<sup>مح</sup>ود بھٹی صدر لجنه اماءالل<mark>ه ضلع کراچی</mark>

#### اظهارممنونيت

خاکسارا پنے پیارے امام سیّدنا حضرت خلیفۃ اُسیّ الرابع رحمہ اللّہ تعالیٰ کی دِل سے ممنون ہے کہ حضور اقدس نے مورخہ 26 راپریل 1998ء کو مجھے کتاب بعنوان''محسنات' (احمدی خواتین کی سنہری خدمات) لکھنے کی اجازت از راوشفقت عطافر مائی۔

اجازت کے بعد مکرم ومحترم سیّد عبدالحی شاہ صاحب ناظر اشاعت کی خدمت میں مذکورہ بالا کتاب تحریر کرنے کی اجازت کی درخواست کی گئی اور اُنہیں ذیلی عناوین سے آگاہ کیا گیا۔ جس پرمحترم موصوف نے نہ صرف اجازت دی بلکہ اہم مشوروں سے نوازا۔ محترم محمد اعظم اکسیر صاحب نے بھی میری را ہنمائی فرمائی۔ محترم ظہیرا حمد خال صاحب نے کتاب کا مسودہ یڑھ کر مفیدا صلاحی نکات بتائے۔

علاوه ازیں مکرم ومحتر م صاحبزاده مرزاغلام احمدصاحب نے بھی مسودہ بنظرِ غائر دیکھااور قیمتی مشوروں سے نوازا۔

مرمہ ومحتر مہ صاحبزادی ناصرہ بیگم صاحبہ میرے خاص الخاص شکریے کی مستحق ہیں جنہوں نے باوجود کمزوری صحت کے نہ صرف میری درخواست کو شرف بیل جنہوں نے باوجود کمزوری صحت کے نہ صرف میری درخواست کو شرف بیل بیل احمدی خواتین سے بھی محبت کا شہوت دیا۔ خاکسار مذکورہ بالا تمام احباب کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ جزاھم اللہ تعالی احسن الجزاء

بشرى بشير

# فہرست مضا میں

| مغم | نا م صفحمون                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 11  |                                                           |
| 17  | احمدى خواتين كاتعلق بالله اورعثقِ رسول صلى الله عليه وسلم |
| 45  | احمدی خواتین کی قرآن پاک سے محبت ۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| 55  | احمدی خواتین کا تو کل علی الله وصبر ورضا                  |
| 65  | احمه ی خواتین کی دین تعلیم وتربیت                         |
| 95  | احمدی خواتین کی جرائت و بهادری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| 113 | احمدی خواتین اورتح یک وقٹِ زندگی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| 139 | احمری خواتین کی دعوت الی الله                             |
| 161 | احمدی خواتین کی عظیم الشان قربانیاں                       |
| 183 | احمدی خواتین کی مالی قربانیاں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| 225 | احمدی خواتین کی تربیتِ اولا داور تحریکِ وقفِ نو           |
| 245 | احمدی خواتین کی خدمتِ خلق وا کرام ِضیف ۔۔۔۔۔۔۔            |
| 261 | سلطان القلم کی مجامدات 'نظم ونثر میں خدمات' ۔۔۔۔۔۔        |
| 277 | احمدی خواتین کامشخسن اور شحکم مقام                        |

#### ابتدائيه

تیرهویں صدی ہجری کے اختیام اور چودھویں صدی ہجری کے آغاز پرملت اسلامیه کی حالت نا گفته برخھی۔خاص طور پر برصغیریاک و ہند میں مذہبی،معاشی اور معاشرتی' ہرلحاظ سے برسوں کی غلامی کےاثرات نے ان کی ذہنی وعلمی صلاحیتوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔سلطنت مغلبہ کے زوال کے بعد برطانوی تسلط کے دور میں عیسائیت کی بلغار ہوئی تومسلمان اپنی علمی کم ہا گگے اور عملی کمزوریوں کی وجہسے مزیدشکست خوردہ ہو گئے ۔ إلا ماشاءاللّٰدعلمائے دین بھی حضرت رسول اللّٰدصلی اللّٰدعلییہ وسلم کی پیشگوئی کےمطابق آسان کے نیچے بدترین مخلوق بن چکے تھے۔ دینی و دنیاوی افلاس کے باوجود (دین حق) کے نام لیواؤں کو غفلت کے لحافوں میں بڑے سونے سے کام تھا۔احساس زیاں تک باقی نہ تھا۔ برو بحر میں فساد کے اِس دور میں رحت الٰہی نے ایک فنافی اللّٰداور فنافی الرسولٌمسیحا کو چنااوراینے بندوں کو دعوت الی اللّٰددیئے پر مامور فرمایا۔ بیم ہماس قدر کھن اور دشوار تھی کہ بظاہر کا میابی کی کوئی عملی صورت نظر نہ آتی تقی۔ مگر تائیدالٰہی سے اس'' گمنام و بے ہنر'' کی طرف رجوعِ جہاں ہوا اور قادیان اک مرجع خواص بستی بن گئی۔ یہ کیوں نہ ہوتا جبکہ قادر وتوانا اور عالم الغیب خدائے تعالى نے حضرت مرزاغلام احمد قادیانی علیه السلام کوحضرت محم مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کی غلامی میں (وین حق) کی بعثتِ ثانیہ کے لئے منتخب فر مالیا تھا۔

آپ نے تزکیۂ نفس اور تعلیم کتابِ الہی سے اپنے روحانی باپ کے مشن پر عمل فرمایا۔' یحیسی المدین و یقیم الشریعه''کے لئے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو قوتِ قدسیہ عطافر مائی۔ الہی نفرت سے آپ نے حرماں نصیبوں میں سے سعید فطرت روحوں کو مسیجائی کے اعجاز سے نئی زندگی عطافر مائی۔

تاریخ احمدیت شاہر ہے کہ آپ کے فیضانِ قلبی اور صحبت سے فیض یاب

ہونے والے خوش نصیب چلتے پھرتے فرشتوں کا روپ دھار گئے۔ حضرت کمیم مولانا نور الدین، حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوئی، حضرت مولانا سیّد سرور شاہ صاحب، حضرت مولانا بر ہان الدین صاحب جہلی اور حضرت مقتی محمد صادق صاحب (اللّہ آپ سے راضی ہو) جیسے جگمگاتے ستارے فدائیت واخلاص میں مثال بن گئے خواتین بھی اس میدان میں شانہ بہشانہ نظر آتی ہیں بلکہ بعض حالات میں اپنے باپوں، خاوندوں اور بیٹوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اُن سے بھی سبقت لے گئیں۔ تاریخ احمدیت کا تفصیلی مطالعہ کرنے والے جگہ جگہ ایسے قیمتی موتی اور نایاب ہیرے پوری تا ہانی سے جیکتے ہوئے والی نسلوں کے اجہ جگہ ایسے جگمگاتے موتی اس کتاب میں جمع کئے تابانی سے جیکتے ہوئے یا نیس گے۔ چند ایسے جگمگاتے موتی اس کتاب میں جمع کئے تابی جو آئیندہ آنے والی نسلوں کے از دیا دا یمان اور را ہمائی کا سامان بنیں گے۔ خواتین کی سنہری خدمات کی تو فیق بھی دراصل حضرت اقد میں موجود علیہ خواتین کی سنہری خدمات کی تو فیق بھی دراصل حضرت اقد میں موجود علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر ہیں آبے فرماتے ہیں۔

''خدا تعالی نے ارادہ فرمایا ہے کہ حض اپنے فضل اور کرامتِ خاص سے اس عاجز کی دعاؤں اور اِس ناچیز کی توجہ کو ان کی یا ک استعدادوں کے ظہور و بروز کا وسیلہ ٹھہرا و بے اور اس کی یا ک استعدادوں کے ظہور و بروز کا وسیلہ ٹھہرا و بے اور اس کی تارین الذات نے مجھے جوش بخشا ہے تا میں ان طالبوں کی تربیتِ باطنی میں مصروف ہو جاؤں اور ان کی آلود گیوں کے از الہ کے لئے دن رات کوشش کرتار ہوں اور ان کی خالوی سے آزاد ہوجاتا مانگوں جس سے انسان فس اور شیطان کی غلامی سے آزاد ہوجاتا ہا کی را ہوں سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور انکے لئے وہ رُوحِ قدس طلب کروں جو ربوبیتِ تامہ اور ربوبیتِ خالصہ کے کامل جوڑ سے پیدا ہوتی ہے اور اس روحِ خبیث کی تنخیر سے اُن کی نجات جاپوں کہ جونفسِ امّارہ اور خبیث کی تنخیر سے اُن کی نجات جاپوں کہ جونفسِ امّارہ اور

شيطان ك تعلقِ شديد يجنم ليتي ہے سوميں بتوفيقہ تعالی كاہل اورست نہیں رہوں گا اور اینے دوستوں کی اصلاح طلبی سے جنہوں نے اس سلسلہ میں داخل ہونا بصدقِ قدم اختیار کر لیا ہے۔ غافل نہیں ہوں گا بلکہ ان کی زندگی کے لئے موت تک دریغ نہیں کروں گا اور ان کے لئے خدا تعالٰی سے وہ رُوحانی طاقت حاموں گا جس کا اثر برقی مادہ کی طرح ان کے تمام وجود میں دوڑ جائے اور میں یقین رکھتا ہوں کہان کے لئے جو داخلِ سلسلہ ہوکر صبر سے منتظر میں گے ایسا ہی ہوگا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس گروہ کواپنا جلال ظاہر کرنے کے لئے اورا بنی قدرت دکھانے کے لئے پیدا کرنا اور پھرتر قی دینا جاہا ہے۔ تا دُنیا میں محبت الهي اور نوبه نصوح اوريا كيزگي اور حقيقي نيكي اور امن اور صلاحیت اور بنی نوع کی ہمدر دی کو پھیلا وے سو پیرگروہ اس کا ایک خالص گروہ ہوگا اوروہ انہیں آپ اپنی روح سے قُوت دے گااورانہیں گندی زیست سے صاف کرے گا اوران کی زندگی میں ایک پاک تبدیلی بخشے گا۔ وہ جیسا کہ اُس نے اپنی پاک پیشنگو ئیوں میں وعدہ فر مایا ہے اس گروہ کو بہت بڑھائے گا..... اوراُس چراغ کی طرح جواُو نچی جگه رکھا جا تا ہے دُنیا کی جاروں طرف اپنی روشنی کو پھیلائیں گے اور ( دینی ) بر کات کے لئے لطورنمونه گھېرى گے۔ (اشتہار 4 مارچ 1889ء) آپ کی دعا ئیں اور کوششیں بدر گاہِ الہی مقبول کھہریں۔ آپ کی اتباع میں آپ کے خلفائے کرام نے بھی اسی طریق پر کام کیا۔ چنانچہ اونچی جگہ پر دکھے ہوئے چراغوں میں بعض خواتین کے مُسنِ عمل کی روشی بھی جھلک رہی ہے۔خد مات کے میدان میں ہر جہت میں خواتین کی مثالیں موجود ہیں۔اپنی جان، مال، وقت اور اولا د کوخدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے والی خواتین احمدیت کوالیی نسلیں عطا کر رہی ہیں جوزندگی کا سامان ہوا کرتی ہیں۔

میدانِ عمل میں کام کرنے والی احمدی خواتین آج بفضل تعالی اِس ارشادِ خداوندی کی مِصداق نظرآتی ہیں۔

#### 

ترجمہ: میری نماز،میری قربانی،میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کارت ہے۔

ظہورِ مہدی علیہ السلام کی تصدیق اور جانثارانہ اطاعت میں خواتین کی سرگرمیاں قابل تحسین ہیں۔ اُن گنت مثالیں ہیں سعید فطرت خواتین نے نورِق کو پیچانا۔ رویاء وکشوف سے رہبری ہوئی۔ بعض اوقات تواپنے عزیز مردوں سے سبقت کے کئیں۔ یہ خواتین دُور دُور سے اپنے سر پرستوں کے ساتھ آتیں۔ حضرت اقد س کے گھریر ہی قیام ہوتا آپ وعظ ونصیحت فرماتے: -

'' تقوی اختیار کرو۔ دُنیا سے اور اس کی زینت سے بہت دِل مَت لگا وَ۔ قومی فخر مت کرو۔ سی عورت سے شخصا ہنسی مَت کرو۔ خاوندول سے وہ تقاضے نہ کرو جوائن کی حیثیت سے باہر ہیں کوشش کرو کہ تاتم معصوم اور پاکدامن ہونے کی حالت میں قبرول میں داخل ہو۔ خدا کے فرائض نماز زکو ق وغیرہ میں سستی مت کرو۔ اپنے خاوندول کی دِل وجان سے مطبع رہو۔ بہت ساحصہ اُن کی عرقت کا تمہارے ہاتھ میں ہے سوتم اپنی اِس فرمہ داری کو الیی ہی عمد گی سے ادا کرو کہ خدا کے نزدیک

صالحات، قانتات میں گئی جاؤ۔ اسراف نه کرو۔ اور خاوندوں کے مالوں کو بے جاطور پرخرج نه کرو۔ خیانت نه کرو۔ چوری نه کرو۔ گله نه کرو۔ ایک عورت دوسری عورت یا مرد پر بہتان نه لگاوے۔''
لگاوے۔''
لگاوے۔''

الله تعالی کا احسان ہے کہ اُس نے مسیحائے زماں کو حضرت سیّدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ عطا فرما ئیں۔ جنہوں نے براہ راست حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے تربیت پاکر یہ فیض آ گے خوا تین میں جاری کیا۔ ابتدائی دور کی خوا تین کا تعلق باللہ، قر آن پاک سے محبت، عبادت میں شغف اور انفاق فی سبیل اللہ قابل صدرشک ہے۔ حضرت مصلح موعود اس پاک تعلیم وتربیت کوظم وضبط میں لائے۔ اللہ کی لونڈیوں کی تنظیم قائم فرمائی۔

لجند اما عِاللّہ کی ابتدائی ممبرات چودہ تھیں۔ مگر پھر شہر تا گاؤں اور بعد
میں ملک ملک میں پھیل گئی اور دینی و دنیا وی تعلیم وتربیت کاعظیم الثان کام کرنے لگی۔
حضرت صلح موعود جب خواتین میں بیداری کی لہر دیکھتے تواظہار خوشنو دی فرماتے: ''مردوں کے مقابلے میں عورتوں نے قربانی کا
نہایت اعلی نمونہ پیش کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جوروح ہماری
عورتوں نے دکھائی ہے اگر وہی روح ہمارے مردوں میں کام
کرنے لگ جائے تو ہمارا غلبہ سوسال سے پہلے آجائے۔ اگر
مردوں میں بھی وہی دیوائی اور جنون پیدا ہو جائے جس کا
عورتوں نے اس موقع پر مظاہرہ کیا ہے تو ہماری فتح کا دن بہت
قریب آجائے۔''

۔ ۔ جلسہ جرمنی 1992ء میں خواتین کو خطاب کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ اسے الرابع رحمہاللّٰہ تعالیٰ خواتین کی حسن کارکردگی کے متعلق فرماتے ہیں:-

"میں نے اینے دور میں جوتح کیس کی ہیں ان کے تتيجه مين مكين جانتا ہوں كه اتنى عظيم الشان قربانياں احمدی خواتین نے کی ہیں اور خاموثی کے ساتھ کی ہیں اور بعض دفعہان کے خط پڑھتے ہوئے آنکھوں میں بے اختیار آنسو جاری ہوجایا کرتے تھے۔ میں دعا کیا کرتا تھا کہ کاش میری اولا دمیں سے بھی ایسی بٹیاں ہوں جواس شان کے ساتھ اس پیار اور محت کے ساتھ اللہ کے حضورا پناسب کچھ پیش کردینے والی ہوں۔'' ہم بھی اسی غرض ہے آئندہ صفحات میں جائزہ لیں گے کہ احمدی عورت نے ( دینِ حق ) کی اس نشأ ۃ ثانیہ کے دور میں اپنے حقوق وفرائض ادا کرنے میں کس عاجزانه شان کامظاہرہ کیا۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ اس قتم کےکوئی بھی جائزے مکمل اور حتی نہیں ہوتے کچھ مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں جوسب کی ترجمانی کرتی ہیں۔ اس کتاب میں بابرکت نام بکثرت آئیں گے جن کے ساتھ ہم دعا دیئے کے عادی ہیں مگر بوجوہ ہم لکھ نہیں سکتے۔ قارئین کرام سے درخواست ہے کہ اپنے بزرگوں کے لئے دعائیہ الفاظ ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر سلامتی نازل فر مائے۔اپنی رضا کےعطر سے مسوح فر مائے ان کے درجات بلند سے بلندتر کرتا جلا

جائے۔آمین اللہم آمین

# احمه ی خواتین کا تعلق باللّداورعشقِ رسول صلی اللّدعلیه وسلم

احادیث نبویه میں لکھا ہے کہ سے موعود علیہ السلام کے ظہور کے وقت بیانتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عور توں کو بھی الہام شروع ہوجائے گا اور نابالغ بچے نبوت کریں گے۔ اور عوام الناس روح القدس سے بولیں گے اور بیسب پچھسے موعود کی روحانیت کا پر توہ ہوگا۔'' (ضرورة الامام صفحہ 5)

احمدی خواتین کے تعلق باللہ اور عشق رسول کے بیان میں سرفہرست حضرت

سیّدہ ن*فر*ت جہاں بیگم صاحبہ ہیں <sub>- ی</sub>

حضرت سيّده نصرت جهال بيكم صاحبة حرم حضرت مسيح موعود عليه السلام:

ا پنی مقدس والدہ کے ذکر میں حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب

فرماتے ہیں:-

آپ کی نیکی اور دینداری کا مقدم ترین پہلونماز اور نوافل میں شغف تھا۔ پانچ فرض نمازوں کا تو کیا کہنا۔حضرت امّاں جان تہجداور نمازِ اشراق کی بھی بےصد یا بند تھیں اور انہیں اس ذوق وشوق سے ادا کرتیں کہ دیکھنے والے دل میں ایک خاص کیفیت محسوس کرتے۔ بلکہ ان نوافل کے علاوہ بھی جب موقع ملتا نماز میں دل کاسکون حاصل کرتی تھیں۔ میں پوری بصیرت کے ساتھ کہہسکتا ہوں کہ آنخضرت صلاحه کا یہ پیارا قول کہ ''میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے'' یہی کیفیت حضرت سیّدہ امّال جان کواپنے آقا سے ورثے میں ملی تھی۔ یہاں تک کہ چھٹی کے دنوں میں بھی نماز کا وقت باتوں میں ضائع نہیں فرماتی تھیں بلکہ مقررہ اوقات میں تنہا ٹہل کر دُعایا ذکر الہی کرتی تھیں۔ دُعاوں میں بہت شغف رکھنے والی تھیں۔ آپ بھی بھی نماز جلدی جلدی ادا نہیں فرماتی تھیں۔ نماز کے علاوہ دوسرے اوقات میں بھی بہت دعائیں کرتی تھیں۔ این اولا داور ساری جماعت کے لئے جسے وہ اپنی اولا دکی طرح ہی جھتی تھیں۔ بڑے دردوسوز کے ساتھ دعا فرماتی تھیں۔ (دین حق) اوراحمدیت کی ترقی کے لئے بیے دردوسوز کے ساتھ دعا فرماتی تھیں۔ (دین حق) اوراحمدیت کی ترقی کے لئے آپ کے دل میں غیر معمولی تڑیتھیں۔

اپنی ذاتی دعاؤں میں جودعاسب سے زیادہ آپ کی زبانِ مبارک پرآتی وہ پیمسنون دعائقی۔

> ''اے میرے زندہ خدااوراے میرے زندگی بخشنے والے آقا! میں تیری رحمت کا سہارا ڈھونڈتی ہوں۔''

(ہراول دستہ صفحہ 24-23)

ہروقت شکر کے کلمات آپ کی زبان سے جاری رہتے۔

حضرت سیّدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کی بیتمام عبادت و ریاضت اُن مصروفیات کے باوجودتھی جوگھر کے اعلیٰ انتظام اور مہمانداری کے سلسلے میں روز و شب جاری رہتی تھیں۔ابتداء میں کافی عرصہ تک آپ خود ہی تمام مہمانوں کے لئے جو کہمی کبھار تعداد میں 100 بھی ہوجاتے تھے کھانا پکاتی تھیں۔اور کی مہمانوں کے مزاج کے مطابق الگ کھانا بھی پکوالیتیں۔ سیرة (حضرت امّال جان ) می*ن تحریر ہے ک*ہ

''طہارت باطنی اور پا کیزگی سے آپ کو محبت ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کی تطہیر میں اپنا کلام نازل فرمایا......

اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کوشرفِ قبولیت بخشاہ۔
دعاؤں کی قبولیت کے بہت سے نمونے موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی
راہ میں ہر قربانی کے لئے آپ کے دل میں تڑپ اور انشراح
رہتی ہے۔اللہ تعالیٰ سے محبت اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سے محبت اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے محبت محض خدا
تعالیٰ کی رضا کے لئے ہے۔''

(سيرة حضرت امال جان حصه دوم صفحه 309)

### حضرت سيّده نواب مباركه بيَّكم صاحبه:

حضرت سیّدہ نواب مبار کہ بیگم صاحبہ کی عبادت کا اپنا انداز تھا۔فر ماتی ہیں:۔
''میں نے سجد مے خصوص کئے ہوئے ہیں اور اس میں
ایک سجدہ تو اُس حصہ جماعت کے لئے بھی مخصوص ہے جس نے
کبھی مجھے دعا کے لئے لکھا بھی نہیں تھا۔

آپ بلاناغہ عشاء کے بعد قرآن مجید کی تلاوت فرماتیں اور رات کوبارہ ہے کے بعد ہی عموماً سوتیں۔ چارسال کی عمر سے ہی تہجد پڑھ رہی تھیں۔ ظاہری شان وشوکت تو اللہ تعالیٰ کی ودیعت تھی۔ لیکن باطنی طہارت ومجاہدات میں آپ کا اپناعمل دخل تھا۔ آپ نے اپنے نفس کو کچل دیا تھا۔ آپ فرمایا کرتی تھیں کہ میری تو بیحالت ہے کہ بستر پر کروٹ بدلتی ہوں تو ہر کروٹ پراحبابِ جماعت کے لئے دعا کرتی ہوں۔''

(مصاح اگست1989ء صفحہ 12-11)

حضرت سیّدہ نواب مبار کہ بیگم صاحبہ روحانی بادشاہ کی لخت جگر تھیں اور اللہ تعالی نے ظاہری شان وشوکت کے لحاظ سے بھی 'نواب' کا لقب عطافر مایا اور دینی اور دنیاوی لحاظ سے اُس زمانے کی ملکہ کا بیعالم کہ خاد مانہ طور پر جماعت کے اور خاندان کے بتمام افراد کے لئے شب و روز دُعائیں کیں۔ نمازوں میں روروکر اللہ تعالی کے حضور عاجزی کے ساتھ دُعائیں کرنے والا وجود جماعت احمد بیمی تمام خواتین کے لئے نمونہ تھا۔ بلکہ دُنیا کی تمام عور توں کے لئے بھی۔

آپ چارسال کی تھیں جب حضرت مولوی عبدالکریم صاحب (جن کی رہائش دارمسے کے ایک حصہ میں تھی) کی بیوی جن کومولویا نی جی کہتی تھیں ان کو کہا ہوا تھا کہ مجھے تبجد کے لئے اُٹھادیا کریں۔بعض اوقات بچے ہونے کی وجہ سے نہ اُٹھا جا تا اور مولویا نی جی اُٹھا تی ۔حضرت سے موعود بھی دیکھ لیتے تو فر ماتے مولویا نی جی اُٹھا وَ لیٹے ہی لیٹے تبیح وتحمید بڑھاو۔''

(سيرة وسوانخ نواب مباركه بيكم صاحبه صفحه 97)

### حضرت صاحبزادی نواب امة الحفیظ بیگم صاحبه:

حضرت صاحبزادی نواب امة الحفیظ بیگم صاحبه دُختر حضرت مسیح موعود علیه السلام کے متعلق آپ کی صاحبزادی محتر مہ فوزیشیم صاحبه رقم طراز ہیں:'' خدا تعالی اور اُس کے رسول صلی الله علیه وسلم سے کے دسول صلی الله علیه وسلم سے کے حدمجت تھی۔ایک دفعہ میں نے کہد دیا کہ آج کل لوگوں نے رسول خداصلی الله علیہ وسلم کی محبت کو بھی حدسے متجاوز کر دیا ہے۔
رسول خداصلی الله علیہ وسلم کی محبت کو بھی حدسے متجاوز کر دیا ہے۔

یه من کرآبدیده ہو گئیں اور کہنے لگیں بیہ نہ کہوبعض وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی خدا کے برابر لگنے لگتی ہے۔ اس وقت مجھے پہتہ چلا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھی آپ کتنی سرشار تھیں۔'

خدا تعالی کی ذات پر بے انہا تو گل تھا۔ دعاؤں پر بے حدیقین تھا۔ صحت کی حالت میں گھنٹوں عبادت میں گزارتیں۔ حضرتِ اقدیں مسے موعود علیه السلام چارسال کی عمر میں آپ کواپنے مولی کے سپر دکر گئے اور حقیقتاً ساری زندگی اپنے مولا کی گود میں رہیں۔ بسااوقات کسی چیز کی خواہش کر لیتیں اور وہ غیب سے آجاتی۔ پھرتحدیث نعمت کے طور پر بار بار اس کا ذکر کرتیں اور خوش ہوتیں۔ غیر اللہ پر پھروسہ کرنے سے شخت نفرت کرتیں اور خوش ہوتیں۔ غیر اللہ پر پھروسہ کرنے سے شخت نفرت میں۔' (مصباح جنوری، فروری 1988ء صفحہ 66-64)

#### حضرت سيّده سعيدة النساء صاحبه:

حضرت سیّدہ سعیدۃ النساء صاحبہ والدہ حضرت سیّدہ اُم طاہر صاحبہ کے بارے میں حضرت سیّدولی اللّٰہ شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں:-

''آپ نے بچپن سے آخر عمر تک عبادتِ الہی میں گذاری۔ بچپن اور جوانی میں اپنوں اور دوسروں میں پارسا کے لقب سے مشہور تھیں۔ بیعت کے بعد آپ کی عبادت اور ذکرِ الہی کی کیفیت پانی کی مچھلی کی سی تھی۔ آپ دن رات انتھک دعائیں اور ذکر الہی کرنے والی اور تقویٰ اور طہارت کا بہترین اسوہ تھیں۔ رات کو بارہ ایک بہترین اسوہ تھیں۔ رات کو بارہ ایک بہترین اور تبیں۔ بیدار ہو جاتیں اور ضبح تک عبادتِ الہی میں مشغول رہتیں۔ بیدار تو تا تیں اور شبح تک عبادتِ الہی میں مشغول رہتیں۔ بساوقات رفت سے زارز ارروتیں اور بچکیاں بندھ جاتیں۔ ساتھ ہی رسولِ کریم صلی

الله علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور دونوں کے آل اور (رفقاء) اور جماعت احمد یہ کے لئے دعا ئیں کرتیں۔

پھراشراق کی نماز ادا کرتیں۔ ظہر وعصر، مغرب وعشاء کے درمیان بھی عبادت میں مشغول رہتیں۔ گویا دن رات کا بڑا حصہ عبادت و ذکر الہی میں بسر ہوتا۔ جوآپ کی زندگی کا رُوحِ رواں بن گیا تھا۔ سخت بیاری کی حالت میں بھی آپ ایساہی کرتیں۔ جب گھر میں کوئی حکم الہی کا ذکر کرتا کہ اپنی طاقت سے بڑھ کراپنی جان کو تکلیف نہ دوتو فرما تیں۔ میری جان کوتو اس سے راحت ہوتی ہے۔ آخری مرض تک باجماعت نماز ادا کرتیں۔ کئی گئے گئے کی عبادت سے بھی آپ کوتھ کا وٹے محسوس نہ ہوتی ہے۔

آپ دوسروں کو بتا تیں کہ نماز تو وہ ہوتی ہے جب انسان عرشِ مُعلّیٰ پر جاکر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرے۔ میں نماز سے سلام نہیں پھیرتی۔ جب تک میری روح اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ نہیں کرتی۔ اور بیاحالت ہوتی ہے تو میں اُس وقت (دینِ حق) اور ساری جماعت احمد بیے لئے دعاؤں میں لگ جاتی ہوں۔

(الفضل 11ردمبر1923ء صفحہ 8-7)

حضرت ڈاکٹر عبدالشارشاہ صاحب نے فر مایا: –

ایک دن میری اہلیہ نے بتایا کہ میں نے خواب میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کودیکھا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کودیکھا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے وسطی اور سبا بددوانگلیاں کھڑی کر کے فر مایا کہ ''میں اور سبے ایک ہی ہیں۔''

آپ بیعت سے پہلے بھی صاحب حال تھیں۔ پیغیبروں ،اولیاءاور فرشتوں کی زیارت کر چکی تھیں۔ان کوخواب میں دیکھنے سے حضرت صاحب پرایمان پیدا ہو گیا تھا۔ اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ کو تین ماہ کی رخصت کیکر قادیان جانا

چاہئے۔اور سخت بے قراری ظاہر کی کہ ایسے مقبول شخص کی صحبت سے جلدی فائدہ اُٹھانا چاہئے۔زندگی کا اعتبار نہیں۔ان کے اصرار پر میں تین ماہ کی رخصت لے کرمع اہل و عیال قادیان پہنچا۔حضرت صاحب کو کمال خوشی ہوئی اور حضور نے اپنے قریب کے مکان میں جگہ دی۔

(سیرۃ حضرت سیّدہ اُمّ طاہر تا بعین (رفقائے)احمر صفحہ 21) حضرت سیّد ولی اللّد شاہ صاحب نے اپنی والدہ ماجدہ کے تذکرہ میں تحریر

''ایک دفعہ حضرت سے موجود نے ہماری والدہ صاحبہ سے فر مایا کہ بیآپ کا گھر ہے۔ آپ کو جوضر ورت ہو بغیر تکلف مجھے اطلاع دیں۔ آپ کے ساتھ ہمارے تین تعلق ہیں۔ آپ سا دات سے ہیں، تیسرا ایک اور تعلق ہیں۔ ایک تو آپ ہمارے مرید ہیں، دوسرے آپ سا دات سے ہیں، تیسرا ایک اور تعلق ہے یہ کر حضور خاموش ہو گئے۔ والدہ صاحبہ کو اس آخری فقرہ سے حیرانگی می ہوئی اور ڈاکٹر صاحب سے اس کا ذکر کیا۔ اُس وقت ابھی ہمشیرہ مریم بیگم صاحبہ پیدانہیں ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کوئی روحانی تعلق ہوگا۔ لیکن حضور کا بی قول ظاہری معنوں میں بھی ایک لمبے عرصہ کے بعد پورا ہوگیا۔ ہمشیرہ سیّدہ مریم بیگم صاحبہ کی ولا دت اور پھرائن کے رشتہ کی وجہ سے۔''

کیا:-

(سيرت حفزت سيّده أمّ طا هرصفحه 22-22)

حضرت صاحبزاده مرزابشيراحمه صاحب نے تحریفر مایا: –

''جیسا کہ دوست جانتے ہیں حضرت شاہ صاحب اور اُن کی زوجہ محتر مہ نہایت درجہ نیک اور پاکنفس بزرگ تھے حتی کہ ایک روایت کے مطابق خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اُن کے خاندان کے متعلق'' بہشتی بٹر'' کے الفاظ استعمال فرمائے تھے اور سیّدہ اُم طاہر احمد بھی ہمیشہ اپنے مرحوم والدین کو انتہائی رِقّت اور محبت

کے ساتھ یاد کیا کرتی تھیں۔اوراُن کی درد بھری دعاؤں سے محروم ہوجانے کااز حدقلق رکھتی تھیں۔ (سیرت حضرت سیّدہ اُم ّ طاہر صفحہ 251)

حفرت سيّده مريم بيّگم صاحبه:

والده ماجده حضرت مرزاطا ہراحم خلیفة کمسے الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت سیّده مریم بیگم صاحبہ گونا گوں صفاتِ حسنہ سے مالا مال تھیں ......... ہرایک اعلیٰ خلق ان میں نمایاں طور پرنظر آتا تھا۔ گویا جسمہ کُسنِ خلق تھیں۔اپنے اور بیگانے جی جان سے اُنہیں چاہتے۔خوش خلقی ، نیکی ، تقویٰ ، زُہد ، مخلوقِ خدا سے پیار غرض کون ہی ایسی خوبی تھی جوان کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے ودیعت نہیں فرمائی تھی ۔حضرت خلیفة المسے الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ تحریفرماتے ہیں:۔

''زہدوتقویٰ میں بہت بلندمقام پر فائز تھیں۔ بہت وُعا گو، عبادت گزار، قرآن مجید کی عاشقِ صادق تھیں۔ ظاہری اور باطنی دونوں احترام ملحوظ رکھیں۔ قرآن مجید کوخوبصورت غلافوں میں ملفوف رکھیں۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار، حضرتِ اقدس بانی سلسلہ عالیہ احمد سے کی فدائی تھیں۔ تلاوت اور درُو دو شریف سے خاص شغف تھا۔ نماز بہت اہتمام سے ادا فرما تیں۔ تلاوت قرآن کریم اہل زبان کے سے تلفظ سے کرتیں۔ جب بھی موقعہ ملتا حضرت اقدس کی کتب پڑھتیں۔ اکثر مغرب کے بعد حضرت امتاں جان کی خدمت میں حاضر ہوتیں۔ آپ کوحضرت امتاں جان سے بہت محبت تھی۔ بچوں کو ہوتیں۔ آپ کوحضرت امتاں جان سے بہت محبت تھی۔ بچوں کو بھی اُن کی خدمت میں حاضر ہونے کی تھیجت فرما تیں۔'' (سیرت حضرت سیں حاضر ہونے کی تھیجت فرما تیں۔'' (سیرت حضرت سیدہ اُم طاہر، خلاصہ تاثرات صاحبزادہ مرزاطا ہرا حمد)

مکرمہ سردار بیگم صاحبہ والدہ محمد احمد صاحب لا ہور چھاؤنی جو حضرت سیّدہ اُمّ طاہر صاحبہ کی بہن بنی ہوئی تھیں۔اپنی چٹھی جون 1982ء میں گھتی ہیں:۔
''ایک دفعہ میں ہپتال میں آپ (حضرت سیّدہ اُمّ طاہر ) کے پاس آئی۔عزیزم طاہر احمد صاحب میٹرک کا امتحان دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ آؤہم دونوں مل کر دُعا کریں کہ میرا رہ اس کو دین و دنیا کا ستارہ بنائے اور اس سے ایسی خدمت لے جو کسی نے نہ کی ہو۔''

(تابعین (رفقائے) احمر جلد سوم صفحہ 192)

سویه دعااللہ تعالیٰ نے ایسے رنگ میں بہتمام و کمال قبول فر مائی کہ شاید و باید اس طرح کسی دُعا کوقبولیت کا شرف حاصل ہوا ہو۔

مکرمہ کلثوم بیگم صاحبہ اہلیہ چو ہدری مشاق احمہ صاحب باجوہ سابق مبلغ انگلستان وسوئٹڑرلینڈ کابیان ہے کہ

> ''ایک دفعہ حضرت سیّدہ اُمّ طاہر صاحبہ نے مجھے بتایا کہ''میرابیٹا طاہراحمد خلیفہ ہوگا''لیکن آپاجان نے یہ بھی مجھے کہا کہ''یدراز کی بات ہے میں آگے سی سے ذکر نہ کروں۔''چنا نچہ صاحبز ادہ صاحب کے خلیفہ منتخب ہونے پر میں نے یہ بات حضرت صاحب کی خدمت میں تحریر کی۔''

(تابعین (رفقائے)احمر صفحہ 198)

اللہ تعالیٰ نے اس انہائی پاک جوڑے کے جگرگوشے کوخلافت کی خلعت سے سرفراز کیا۔ بیائس کا خاص فضل ہی تو ہے تاہم والدین کی دُعائے نیم شمی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتِ خاص کوجذب کرنے کا موجب ہوئی۔

مکرمه صاحبزادی امة الرشید صاحبه بیگم محترم میاں عبدالرحیم احمد صاحب رقمطراز ہیں:-

ہماری بڑی چچی جان بیگم حضرت میاں بشیراحمه صاحب اور آپا جان دونوں اسٹیر احمد صاحب اور آپا جان دونوں اسٹیے جاکر (بیت) اقصلی میں نمازِ تراوح کپڑھا کرتی تھیں۔اگر طبیعت کی خرابی کی وجہ سے (بیت) اقصلی نہ جاسکتیں تو دوسروں کے ساتھ مل کر گھر میں ہی (جو (بیت) اقصلی سے ملحق ہے) تراوح کپڑھ لیتیں۔ وہاں حافظ محمد رمضان صاحب کی آواز سنائی دیتی تھی۔درسِ قرآن مجید میں بھی آپشامل ہوتی تھیں۔

جن افرادکورمضان شریف میں آپ نے اپنے گھر میں رکھا ہوتاان کے لئے

کچھافطاری اپنے ہاتھ سے تیار کر تیں اور گھر میں کا م کرنے والوں کے لئے بھی۔ (تابعین (رفقائے) احمر جلد سوم صفحہ 200)

آپ الله تعالی کی مقرب تھیں اور کیوں نہ ہوتیں۔شب و روز اُسی محبوبِ حقیقی کا خیال تھا۔ اُسی کی رضا کے لئے ہر کام کرتیں اور اُسی پر تو کل تھا۔ مکرمہ صاحبزادی امة الرشید بیگم صاحبہ المیہ میاں عبدالرحیم احمد صاحب کھتی ہیں: -

''آپاجان کی قبولیتِ دُعا کے بہت سے واقعات ہیں۔ مثلاً ایک خاتون دُعا کے لئے کہنے بالعموم روز آتیں۔ اُس کی شادی پر بارہ سال گزر چکے تھے اور وہ اولا د کی نعمت سے محروم تھی اور وہ اپنے اِس یقین کا اظہار کرتیں کہ'' آپ دُعا کریں تو اللہ تعالی اسے قبول کرے گا۔ آپ دُعا کرنے کا وعدہ کریں''۔ آپ نے وعدہ کرلیا آپ خود بھی دُعا کرنے کا وعدہ کریں''۔ آپ نے وعدہ کرلیا آپ خود بھی دُعا کی۔ آپا دُعلی اور عموماً روز انہ حضور سے بھی کہتیں۔ اللہ تعالی نے اُسے بیٹی عطا کی۔ آپا جان بہت خوش ہوئیں اور بیکی کے لئے تعائف لے کرگئیں اور وہاں موجود افراد کو آپ فیان بہت خوش ہوئیں اور بیکی کے لئے تعائف لے کرگئیں اور وہاں موجود افراد کو آپ نے مٹھائی کھلائی۔'' (تابعین (رفقائے) احمد جلد سوم صفحہ 207)

حضرت سیّدہ مہرآیا صاحبہ نے آپ کے زہد وتقویٰ کے سلسلہ میں تحریر

فرمایا:-

''آپ بڑی عبادت گزار تھیں۔ نوافل، تہجد، تلاوت اور دَرُود شریف سے خاص شغف رکھی تھیں۔ میں نے بار ہا حضرت خاص شغف رکھی تھیں۔ میں نے بار ہا حضرت خلیفۃ اُسے الثانی سے آپ کی تلاوت کی تعریف بہت عمدہ پیرایہ میں سی ۔ آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ اُم طاہر قر آن کریم کی تلاوت بہت خوبصورتی سے کیا کرتی تھیں اور تلفظ بالکل ایسا ہوتا تھا جیسا کہ اہلِ زبان کا ........'

#### خدایا میراطاهری تیرایرستارهو:

پھوچھی جان کی نرینہ اولا دصرف عزیزم طاہر سلمہ 'ہی ہیں۔آپ ہر وقت

تڑپ کرخود بھی دُعا کرتیں اور پھر دوسروں سے بید دعا کروا تیں کہ میراایک ہی ہیٹا ہے۔ خدا کرے بیخادم دین ہو۔ میں نے اسے خدا کے راستے میں وقف کیا ہے۔اللہ تعالیٰ اِسے حقیقی معنوں میں واقف بنائے اور پھر آنسوؤں کے ساتھ یہ جملے باربار دہراتیں:-

> "خدایا میرا طاہری تیرا پرستار ہو! یہ عابد و زاہد ہو!! اِسے خادم دین بنائیو۔اسے اپنے عشق محمدرسول الله صلی الله علیه وسلم کے عشق اور حضرت مسے موقود علیہ السلام کے عشق سے سرشار سیجیو!"

حضرت اقدس خلیفة اُسیح الثانی نے کئی مرتبہ بڑی رفت سے اِس بات کا اظہار کیا ہے کہ

> ''میراطاہری! مریم مرحومہ کی دلی آرزؤں کا بہترین شمر ہے۔اُن کواس بات کی تڑپ تھی کہ اُن کا بیا اکلوتا بیٹا صحیح معنوں میں دین کا خادم ہو۔''

اب دیکھنے اورغور کرنے کا مقام ہے کہ کوئی مال جس کا صرف اور صرف ایک ہی بیٹا ہو اِس قتم کی دعا ئیں اور آرز وئیں کم ہی کیا کرتی ہیں وہ اُس کے لئے بس مادی وُنیا کے سامان اور جاہ شتم ہی مانگتی ہیں۔ گر پھوپھی جان نے طاہری کے لئے جو مانگاوہ اُن کی معصوم فطرت برشاندار دلیل ہے۔''

(تابعین (رفقائے)احم جلد سوم صفحہ 223-224)

خاکسارعرض کرتی ہے کہ صرف معصوم فطرت! یہ ہی نہیں بلکہ نہایت درجہ پاکیزہ فطرت! یہ وہ خاتونِ مبارکتھیں جنہوں نے دین کو دُنیا پرمقدم کرنے کاعملی طور پر ثبوت پیش کیا اور اُن کے پیارے خدا نے بھی اُن کی قربانیوں اور دعاؤں کو ایسا شرف قبولیت عطا فرمایا که زنده معجزه کی صورت میں سیّدنا حضرت مرزا طاہر احمد خلیقة اللہ علیہ واحد خلیقة اللہ علیہ واحد خلیقة اللہ علیہ وسلم اور عشقِ حضرت سیّج موعود علیه اللہ علیہ وسلم اور عشقِ حضرت سیّج موعود علیه السلام کے اس قدر معمور تھے کہ جب اُن کا ذکر آتا آپ پر دورانِ خطاب رِفت طاری ہوجاتی۔

#### حضرت سيّده مريم صديقه صاحبه:

حضرت سیّدہ مریم صدیقہ صاحب بنت ڈاکٹر میر محمد اسلیمل صاحب وحرم مسیح الثانی کی زندگی زہدوتقو کی میں بسر ہوئی۔آپ کا ہرقدم اللّد کی رضا اوراس کی خوشنودی کے مطابق اُٹھتار ہاہے۔

صوم وصلوۃ کی پابندی نہایت اہتمام سے فرماتی رہیں۔ باقاعدگی سے نمازو نوافل کی ادائیگی کے لئے کوشال دیکھی گئیں۔ اپنے والد ماجد کی پاکیزہ سیرت، تقویل و زہد سے معمور معمولاتِ زندگی بچین سے ہی اُن پراٹر انداز تھے۔ پھرشادی کے بعد حضرت فضل عمر جیسی نابغہ روزگار شخصیت کی قربت نے دینی رنگ کو اور بھی دلر بائی بخشی۔

رمضان المبارک میں روزوں کی محبت کے ساتھ پابندی اور درس القرآن سننے کا اہتمام اور رمضان کی دیگر برکات سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے ہم سب نے دیکھا۔ قرآن و حدیث کا مفہوم اچھی طرح جانتی تھیں۔ لہذا ان کی زندگی احکام خداوندی کی عملی تفسیر تھی۔

اپنی ہرتقر بر کواور ہرتقریب کے خطاب کواللہ تعالیٰ اور اُس کے پیارے رسول کے ارشادات کی روشنی میں یادگار بنادیتیں۔آپ کی تقریراورنصیحت کارنگ اس قدرمؤ ثر اور دلنشین ہوتا کہ سیدھادلوں میں اُتر جاتا۔

انہوں نے زندگی کا ہرلمحہ خوف خدااوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

کی محبت میں گزارا۔حضرت خلیفۃ اکسیح الثانی کی وفات کے بعد تو آپ کی زندگی حقیقتاً زاہدانہ انداز میں گزری۔ پارسائی اور اخلاقِ حمیدہ کا جیتا جا گتا نمونتھیں۔

#### محتر مه خضرت حسين بي بي صاحبه:

تاریخ احمدیت کا ایک درخشنده گوہم محر مه حضرت حسین بی بی صاحبہ کی شکل میں اللہ تعالی نے پیدا فرمایا وہ احمدیت کے مایئر ناز فرزند حضرت چوہدری محمد ظفراللہ خان صاحب کی عظیم المرتبت والدہ صاحبہ تھیں ۔انہوں نے عبادات اور زہدوتقو کی کے باعث اللہ تعالی کا قرب حاصل کیا اور رؤیاء وکشوف کی نعمت سے سرفراز ہوئیں ۔حتی کہ اللہ تعالی نے قبولِ احمدیت سے قبل آپ کورؤیا میں حضرت سے موعود کی زیارت کروائی۔

حضرت چوہدری ظفر اللّٰہ خان صاحب نے اپنی تصنیف''میری والدہ'' میں کھا ہے:-

''انہوں نے (یعنی والدہ حضرت ظفراللہ خان صاحب نے) ایک رؤیا میں دیکھا کہ رات کے وقت اپنے مکان کے حن میں اس طور پرانظام میں مصروف ہیں کہ گویا بہت سے مہمانوں کی آمد کی توقع ہے اِسی دوران میں دالان کے اندر جانے کا اتفاق ہوا تو دیکھا کہ مغرب کی طرف کی کوٹھڑی میں بہت اُجالا ہور ہا ہے جران ہوئیں کہ وہاں تو کوئی لیمپ وغیرہ نہیں بیروشنی کیسی ہے چنانچہ آگے بڑھیں تو دیکھا کہ کمرہ روشنی سے دمک رہا ہے اور ایک بانگ پر ایک نورانی صورت بزرگ تشریف فرما ہیں اور ایک نوٹ بک میں کچھ تحریر فرما ہیں اور ایک نوٹ بک میں کچھ تحریر فرما رہے ہیں۔

ہمارے ماموں صاحب بھی اُس دِن سیالکوٹ ہی میں سے والدہ صاحب نے اس روکیا کا ذکر والدصاحب اور ماموں صاحب سے کیا۔ ماموں صاحب نے فر مایا یہ تو میر زاصاحب سے دوالدہ صاحب نے کہا اُنہوں نے اپنا نام مرزا صاحب تو نہیں بتایا ''احم'' بتایا ہے۔ ماموں صاحب نے کہا اُنہوں نے اپنا نام مرزا صاحب کا نام ''غلام احمہ'' ہے اور ''احمہ'' بتایا ہے۔ ماموں صاحب نے فر مایا میرزا صاحب کا نام ''غلام احمہ'' ہے اور والدہ سے کہا کہ آپ دُعاکر تی رہیں اللہ تعالیٰ آپ پرتی کھول دےگا۔ چند دِن کے اندر ہی حضرت میں موعود علیہ السلام کی سیالکوٹ تشریف آوری کے متعلق اطلاع مل گئی۔ والدہ صاحب نے پھرروکیا میں دیکھا کہ:۔

''لبعض سرر کوں پر سے گزر کروہ ایک مسقّف گلی کے

نیچ ہوتی ہوئی ایک مکان پر پینچی ہیں اوراً س کی پہلی منزل پر پھر اُنہی بزرگ کود یکھا اوراً نہوں نے والدہ صاحبہ سے دریافت کیا کہ اتنی بار دیکھنے کے بعد بھی آپ کو یقین نہیں آیا؟ تو والدہ صاحبہ نے عرض کی۔الحمد مللہ میں ایمان لے آئی ہوں۔'

(ميرى والده صفحه 29-30)

آ گے لکھتے ہیں:-

حضرت مین موعود مع اپنے اہل بیت اور افرادِ خاندان کے حضرت میر حامد شاہ صاحب کے مکان پر فروش ہوئے ......دوسری ضبح ہی والدہ صاحب نے والد صاحب سے اجازت طلب کی کہ وہ حضرت سے موعود کی خدمت میں حاضر ہوں والد صاحب نے اجازت و بے دی لیکن ساتھ ہی فر مایا آپ دیکھ آئیں لیکن بیعت نہ صاحب نے اجازت دے دی لیکن ساتھ ہی فر مایا آپ دیکھ آئیں لیکن بیعت نہ کریں ۔ میں بھی تحقیقات میں لگا ہوا ہوں ۔ آخری فیصلہ ایکھے سوچ کر کریں گے۔ والدہ صاحب نے کہا اگر تو یہ وہی بزرگ ہیں جنہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے تو پھر تو میں بیعت میں تا خیر نہیں کرسکتی ۔ کیونکہ خواب میں میں اقر ارکر چکی ہوں اور تا خیر سے میر اعہد ٹو شاہے ...........

.........والده صاحبه دو پہر کے کھانے کے بعد بصد شوق حضرت مسیح موعود کی فرودگاہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ رستہ سے مکان کی ہیئت سے والدہ صاحبہ نے پہچان لیا کہ یہ وہی مکان ہے جو اُنہوں نے خواب میں دیکھا تھا........ جب حضور تشریف لائے تو والدہ صاحبہ چند دیگر مستورات کے ساتھا یک چوبی تخت بوش پر جو اُس بیٹگ کے قریب دوگز کے فاصلہ پر بچھا ہوا تھا، بیٹھی تھیں۔ جب حضور بینگ پر تشریف فرما ہو گئے تو والدہ صاحبہ نے عرض کیا:۔

تشریف فرما ہو گئے تو والدہ صاحبہ نے عرض کیا:۔

حضورنے فرمایا: - بہت احیمااور والدہ صاحبے نبعت کرلی۔

(ميرى والده صفحه 32-33)

یہ وہ قابل فخر خاتون ہیں جنہیں تقرب اللی کی وجہ سے احمدیت جیسی نعمت نصیب ہوئی ......احمدیت کی آغوش میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دِن بدن تقوی اور زُمد میں نمایاں ترقی کرنے کی توفیق دی۔
خیر ملہ قبل میں خیر بیٹ خیر بیٹ

#### خواب میں قبل از وفت خبریں:

''میری والدہ'' کے صفحہ 99 پر چو ہدری سرمحم خطفر اللہ خان صاحب لکھتے ہیں:۔
'' مجھے خوب یا دہے کہ ہمارے بجپن میں جب بھی طاعون کا دورہ شروع ہوتا تو والدہ صاحب کو قبل از وقت خواب کے ذریعہ اس کی اطلاع دی جاتی اوروہ اسی وقت سے دعاؤں میں لگ جائیں۔ اور پھرافاقہ کی صورت ہوتی تو بھی خواب کے ذریعہ اُنہیں اطلاع دی جاتی۔ اسی طرح ہمارے متعلقین میں خوشی اور غم کے مواقع پر اُنہیں قبل از وقت خبر دی جاتی ۔ سلسلہ کے بڑے بڑے واقعات اور بعض اوقات دُنیا کے بڑے بڑے بڑے واقعات اور بعض اوقات دُنیا کے بڑے بڑے بڑے بڑے واقعات اور بعض اوقات دُنیا کے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے دو بڑے بڑے دو بھی اُنہیں اطلاع دی جاتی ۔

باوا جھنڈ اسکھ صاحب ریٹائر ڈسینئر جج نے میرے پاس بیان کیا کہ جب 1936ء کی گرمیوں میں مئیں شملہ میں گھہرا ہوا تھا تو ایک دن تمہارے مکان پر تمہاری والدہ صاحبہ نے بیان کیا کہ قصور میں ہیضہ کی خبر ملنے پر مجھے بہت تشویش تھی اور میں بہت دُعا کیں کررہی تھی۔ رات مجھے خواب میں بتایا گیا ہے کہ ایک ہفتہ کے بعد قصور میں ہیضہ کی واردا تیں بند ہو جا کیں گی۔ باوا صاحب فرماتے تھے میں اخباروں میں دیکھتار ہا اور پورے ایک ہفتہ کے بعد قصور میں ہیضہ کی واردا تیں بند ہو گئیں۔

اللّٰد تعالٰی کے ہر شئے پر قادر ہونے اور قبولیت دعا پر اُنہیں حق الیقین تھا۔

كيونكه بيأن كےروزانه مشاہدہ كی بات تھی........''

یہ وہ خاتون تھیں جن کی عظمت کا اقر اراپنوں اور غیروں، چھوٹوں اور بڑوں
نے برملا کیا حتیٰ کہ حضرت مسے پاک کے''صاحبِ عظمت وشکوہ'' فرزند نے بھی ان
تعریفی الفاظ سے نوازہ .......''اُس اللہ کی بیاری بندی نے اپنے گخت جگر
(حضرت ظفر اللہ خان صاحب) کے لئے جن کو وہ ٹوٹ کر پیار کرتی تھیں نہ جانے
کسی کسی دلسوزی کے ساتھ دعا ئیں کی ہوں گی جواللہ تعالیٰ نے اُنہیں ایسا بلند مرتبہ
عطافر مایا اور دینی و دنیاوی سعادتوں سے سرفر از کیا کہ اُنہوں نے اپنے علم وحکمت کے
ورسے سب کا منہ بند کر دیا۔''
(میری والدہ صفحہ 125)

 ہیں کہ عین اُسی وقت اور دن کے مطابق میرے والدصاحب نے بڑے سکون اور اطمینان سے جان دے دی اور تین بج علی اصبح ہم والدصاحب کا جنازہ لے کرروانہ ہو ئے''............

(ميرى والده صفحه 56)

اُن کااللہ تعالی سے براہِ راست تعلق تھا اور' اِنِّے قرِیْب ' کی آوازیں اُن کے کان میں آتی تھیں جن سے اُن کا ایمان وابقان مضبوط تر ہوتا گیا۔اللہ تبارک وتعالیٰ کی اُس پیاری بندی کو طبقه ُ نسوال میں ایک ایسا مقام حاصل ہوا جسے قارئین جرت زدہ ہوکر دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے۔ حضرت مصلح موعود کا خراج تحسین :

حضرت فضل عمر نے جوعبارت مرحومہ کے کتبے پر لکھے جانے کا ارشا دفر مایا وہ اعلیٰ درجہ کا تحسین ہے۔وہ عبارت بیرہے:-

''چود ہری نفراللہ خان صاحب مرحوم کی زوجہ عزیزم طفراللہ خان صاحب سلمہ اللہ کی والدہ، صاحبہ کشف و رویاتھیں۔رویابی کے ذریعہ سے حضرت سے پاک کی شاخت نفیب ہوئی اورا پنے مرحوم شوہر سے پہلے بیعت کی۔پھررویابی کے ذریعے سے خلافتِ ثانیہ کی شاخت کی اور مرحوم خاوند سے کے ذریعے سے خلافتِ ثانیہ کی شاخت کی اور مرحوم خاوند سے پہلے بیعتِ خلافت کی۔ دین کی غیرت بدرجہ کمال تھی اور کلام حق کے پہنچانے میں نڈر تھیں۔غرباء کی خبرگیری کی صفت سے حق کے پہنچانے میں نڈر تھیں۔غرباء کی خبرگیری کی صفت سے متصف اورغریبانہ زندگی بسر کرنے کی عادی، نیک بیوی اور و و و و و الدہ تھیں۔اللہ تعالی اُنہیں اور اُن کے شوہر کو جونہایت مودب و محلوم خادم سلسلہ تھانے انعامات سے حصہ دے اور

ا پنے قرب میں جگہ دے۔اور اُن کی اولا دکوا پنی حفاظت میں رکھے۔ آمین''

(ميرى والده صفحه 126)

کس قدر قابل رشک ہیں ہے بیش قیمت اور دِکش لعل و جواہر جو مالائے احمدیت میں پروئے گئے، جن کی چک دمک سے نگا ہیں خیرہ ہوئی جاتی ہیں۔ نہایت خوش نصیب ہیں ہے احمدی خوا تین جنہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے مہدی کا دیدار نصیب ہوااور حضرت اقدس کی صحبت سے مستفید ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ہے وہ شُج موتی ہیں جن کی چک اور دکشی تاقیامت نہ صرف قائم رہے گی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اِن کی قدرو قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ انشاء اللہ

### احرى خواتين كاتعلق بالله:

سيّدنا حضرت خليفة أمسيح الرابع رحمه الله تعالى نے 12 رسمبر 1992 ء كواپنے خطاب برموقع جلسه سالانه جرمنی میں احمدی خواتین كے تعلق بالله كے متعلق ارشاد فرمایا:-

''احمدی خواتین میں بڑی بڑی اولیاء اللہ پیدا ہوئی بیں۔ بعض الیی ہیں جن کو خدا تعالی الہامات سے نواز تا رہا ہے۔ بعض الیی ہیں جن کو خدا تعالی الہامات سے نواز تا رہا ہے۔ کشوف عطا فرما تا ہے۔ سبجے رؤیا دکھا تا ہے۔ مصیبت کے وقت اُن کی دعا ئیں قبول ہوتی ہیں اور قبولیت سے متعلق پہلے سے اطلاع دی کہ بیوا قعداس طرح ہوگا اور اُسی طرح ہوا بیو وہ آخری منزل ہے جس کی طرف ہراحمدی خاتون کو ایکر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ تعلق باللہ کے سواند ہب کی اللہ سے اور کوئی جان نہیں ہے۔ حقیقت بیہ ہے کہ عبادت بھی اللہ سے اور کوئی جان نہیں ہے۔ حقیقت بیہ ہے کہ عبادت بھی اللہ سے اور کوئی جان نہیں ہے۔ حقیقت بیہ ہے کہ عبادت بھی اللہ سے

محبت اور تعلق پیدا کرنے کے لئے کی جاتی ہے۔ میں وہ واقعات آپ کے سامنے رکھوں گاتا کہ آپ کو معلوم ہو کہ (دین تق) کا خدا صرف مردوں کا خدا نہیں ہے وہ عور توں کا بھی خدا ہے اور جن عور توں نے اللہ سے تچی محبت کی ہے اس کے جواب میں وہ اُن پر ظاہر ہوا اور بڑی شان کے ساتھ ظاہر ہوتا رہا ہے۔ پس اُمید ہے کہ اس کے نتیجہ میں آئندہ آپ کے دل میں بھی تعلق باللہ کی طرف توجہ بیدا ہوگی۔''

تعلق باللہ کے خوبصورت مضمون کو حضور اقدس نے 31رجولائی 1993ء کو برموقع جلسہ سالا نہاسلام آباد ٹلفورڈ ،مستورات کے خطاب کے دوران آگے بڑھایا۔

''اللہ تعالی فرما تا ہے کہ ہم اپنے بندوں پر فرشتوں کا نزول کریں گے اور اہتلاؤں کے زمانے میں استقامت اختیار کرنے کے نتیجے میں یہ پھل زیادہ عطا کیا جائے گا۔ نزول ملائک کی علامات جماعت احمد یہ میں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ حضرت سے موعود اور (رفقاء) کے واقعات کثرت سے جماعت کے لڑیج میں موجود ہیں۔ یہ واقعات محض ماضی کا اور تاریخ کا حصہ نہیں ہیں بلکہ آج خواتین کے خطاب میں میں صرف خواتین کے تعلق باللہ کے واقعات سناؤں گا:

حضور اقدس نے سب سے پہلے حضرت مسیح موعود کی پاک فطرت مسیح موعود کی پاک فطرت صاحبزادی حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کے بعض واقعات سنائے اوران میں سے کئی تو وہ تھے جن میں آپ نے نہایت کم سنی کی عمر میں تعلق باللہ کا تجربہ حاصل کیا مثلاً ''حضرت مولا نا نورالدین جماعت ''حضرت مولا نا نورالدین جماعت

کے پہلے خلیفہ ہوں گے'۔اس کے بعد حضور نے بعض بزرگ (رفیقات) کے رؤیا بیان فرمائے۔

''اہلیہ قاضی عبدالرحیم صاحب بھٹی نے اُس زمانے میں جب حضرت طلیقۃ اُسے الا قال گھوڑے سے گر گئے تھے اور سخت چوٹیں آئی تھیں اور بظاہر زندگی کی اُمید نہ تھی روئیا میں دیکھا کہ وہ سخت گھبراہٹ کے عالم میں بے چین ہیں کہ حضرت سے موعود ظاہر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تین دن بعد بیدوا قعہ ہوگا۔ اِس سے اُن کو گھبراہٹ ہوئی کہ شاید حضرت خلیفۃ اُسے الاق ل کی زندگی تین دن باقی رہ گئی ہے۔ گر اللہ تعالی نے آپ کوشفادی اور تین سال کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ اس طرح تین دن سے مراد تین سال تھی۔'

اسی طرح آپ نے محترمہ زرینہ بیگم صاحبہ اہلیہ محمد افضل صاحب اوچ شریف کا ایک خواب سنایا کہ' وہ بتاتی ہیں کہ جلسہ سالانہ پر ربوہ گئی ہوں۔ جلسہ پر کافی تعداد میں لوگ جمع ہیں۔ جلسہ گاہ اتنی بھر گئی ہے کہ لوگ دوکا نوں اور چھتوں پر بیٹھے ہیں۔ اُنہوں نے سوچا کہ میں حضرت خلیفۃ اسے الثانی کی زیارت کر لوں۔ وہ حضور کے پاس گئیں اور عرض کیا، حضور جلسہ سے خطاب فر ما ئیں تو حضور نے فر مایا:۔ 'اب میر احق نہیں ناصر کا حق ہے'

مرم صوبیدار بدرعالم اعوان صاحب کی بیٹی نے 1974ء میں خواب دیکھا کہ'' کسی بڑی وعوت کا انتظام ہے۔حضرت مرزا ناصراحمہ خلیفۃ اکتی الثالث اور آپ کی حرم محترمہ حضرت سیّدہ منصورہ بیگم صاحبہ تشریف لاتے ہیں۔حضرت خلیفۃ اکمیت الثالث فرماتے ہیں کہ آج تو ہم آپ کے بُلا نے پر آئے ہیں مگر پھر شاید نہ آ سکیں۔

خواب دیکھنے والی کہتی ہیں کہ میں نے بوچھا کہ آپ نہ ہوں گے تو کون ہو

گا۔ آپ نے فرمایا'' طاہر''۔ سیّدہ منصورہ بیگم صاحبہ نے فرمایا میں پہلے سے ہی اس جہاں میں ندر ہوں گی۔''

حضور نے بیخواب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں صرف ایک بات
بیان نہیں کی گئی بلکہ اس کو یقین کے مرتبہ تک پہنچا نے کے لئے حضرت سیّدہ منصورہ
بیگم صاحبہ کی وفات کا بھی ذکر ہے۔ گویا ایک پختہ نشانی بھی ساتھ دے دی گئی ہے۔
مگرمہ نعیمہ بیگم صاحبہ نے 1982ء میں خطاکھا کہ'' چپارسال قبل میں نے
خواب میں دیکھا کہ شہر سرگودھا میں احمد یوں کے خلاف جھگڑا ہوا۔ میں کہتی ہوں
(خواب میں) کہ'' میاں طاہر کہاں بیں؟''کسی دوسرے نے کہا وہ سیالکوٹ
میں ہیں۔ یہاں ہوتے تو جماعت کی خاطر جان لڑا دیتے۔ اُنہوں نے حضرت
خلیفۃ اُسے الثالث کے بعدامام بنا ہے۔حضوراقدس نے فرمایا بیام واقعہ ہے کہ میں
اُن دِنوں میں رہوہ میں نہیں تھا بلکہ باہر گیا ہوا تھا۔''

محتر مدامة النصيرصاحبه كراجي كاايك خواب حضورنے بيان فر مايا: -

وہ بتاتی ہیں کہ''عاجزہ نے 17 سال پہلے خواب دیکھاجس کی تعبیر آج ملی ہے۔ حضرت خلیفۃ اُسے الثانی کی وفات سے چندسال قبل حضرت اُمِّ ناصر صاحبہ کو دیکھا۔ بہت بڑا کمرہ خوبصورت اور روشن ہے۔ حضرت اُمِّ ناصر فرماتی ہیں آج ناصر دولہا بنا ہے۔ پھر حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کی طرف اشارہ کر کے فرماتی ہیں۔ اِس کے بعد اِن کی باری ہے۔''

محتر مهامة الرشيد صاحبه دارالبر كات ربوه كاايك خواب حضور نے بيان فر مايا كه: -

1940ء-1941ء میں انہوں نے دیکھا''خواب میں ہاتفِ غیبی انہیں بتا تاہے کہ''خلیفہ حضرت مرزا طاہراحمہ ہوں گے'' محتر مدامۃ الرشیدصاحبہ نے بتایا کہ اُنہوں نے یہ خواب حضرت خلیفۃ اُسیح الثانی کی خدمت میں بجھوایا تو حضور کا جواب آیا۔''امام جماعت کی موجود گی میں ایسے رؤیا وکشوف صیغهُ راز میں رہنے چاہئیں۔''

مست حضرت خلیفة المسیح الرابع رحمه الله تعالی نے فر مایا ایسے رؤیا اب بھی احمدی خوا تین اور مردوں اور بچوں تک کو بھی آتے ہیں۔ پی خلیفه وقت کی امانت ہوتے ہیں ان کو بیان نہیں کرنا چاہئے۔ احباب جماعت کو چاہئے کہ اِس ہدایت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔

حضورا قدس نے ایک اور خواب بیان فرمایا کہ - دیکھا:-

''حضرت مرزاطا ہراحمہ صاحب خلیفہ بن گئے ہیں۔اورایک لڑکا آتا ہے اور پیچھے سے آکرسر پر پگڑی رکھ دیتا ہے۔حضورِ اقدس نے فر مایا۔ بالکل ایسے ہی ہوا عزیز م میاں لقمان احمد صاحب آئے اور میری ٹوپی اُتار کر حضرت خلیفۃ اُسے الثالث کی پگڑی میر سے سر بررکھ دی۔''

ایک اورخواب کا ذکر حضور اقدس نے فرمایا کہ شخ عبدالرحمان صاحب قانون گو کپورتھلہ کی اہلیہ محتر مدنے 1936ء میں تحریر فرمایا کہ''میں در دِشقیقہ سے شدید بیار ہتی تھی مجھے آپاجان حضرت سیّدہ امّ طاہر صاحبہ خواب میں دکھائی دیں۔اُن سے میں نے اپنی تکلیف بیان کی۔ آپ نے فرمایا بید عاپڑھا کرو:۔

رَبِّ كُلُّ شَيٍّ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحُفَظُنِيُ وَانُصُرُنِيُ وَارُحَمُنِيُ .......

وہ بتاتی ہیں کہ خواب ہی میں مَیں نے بیدُ عاپڑھنی شروع کر دی اور صبح تک میری نکلیف کا نام ونشان تک نہ تھا۔

اس کے بعد حضور اقدس نے مکر مہنی صاحبہ اہلیہ سیّد قمر سلیمان احمد صاحب،

مکرمہ امة الحفیظ صاحبہ کابل والی، اپنی بیٹی محترمہ صاحبزادی فائزہ صاحبہ اور مکرمہ امة الحفیظ صاحبہ کابل والی، اپنی بیٹی محتر مہ صاحب اللہ کا کے خواب سنائے۔ جن میں حضورا قدس کے سفر انگلستان اور بخیریت وہاں پہنچنے کی اطلاعات بڑی وضاحت سے دی گئی تھیں۔

#### نيزا پني حرم محتر مهسيَّده آصفه بيَّم صاحبه كاايك خواب سنايا: -

حضور نے انکشاف کیا کہ جب میں شروع میں انگلتان آیا تولازی بات

ہے کہ جھے کی فکریں تھیں۔ تاہم میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جماعت سے میں نے کوئی
گزارہ نہیں لینا۔ جس روز میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا اس رات میں نے خواب
میں دیکھا کہ' تم سے نو رالدین کا ساسلوک کیا جائے گا''۔ حضورِاقدس نے
فرمایا کہ حضرت خلیفۃ اُسے الاوّل حضرت مولوی نورالدین صاحب سے اللہ تعالیٰ کا
ایک خاص سلوک تھا کہ بغیر مانگے اور طلب کئے عین ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ اُن
کی ہرضرورت پوری فرمادیا کرتا تھا۔ حضوراقدس نے فرمایا کہ دوسرے یا تیسرے دن
آصفہ بیگم صاحبہ نے خواب دیکھا اور بڑا مسکرا کر جھے اپنا خواب سنایا کہ (بیت) اقصلیٰ
میں حضرت مہرآیا صاحبہ مٹھائی تقسیم کر رہی ہیں اور اُن سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بتاتی ہیں
کہ خدائے تعالیٰ نے حضرت مرزا طاہراحمد صاحب کو بتایا ہے ''مکیں تجھے نورالدین بنا

حضورا قدس نے فر مایا کہ اس کاعملی ثبوت بھی اللہ تعالی نے خود ہی دے دیا وہ اس طرح کہ میں شبح دفتر گیا تو میری میز پر 40 پاؤنڈ کا ایک بل پڑا تھا جو میں نے ادا کرنا تھا۔ میں نے کہا یہ بل شام کوآ کرلے جانا۔ شام سے پہلے پہلے بعینہ 40 پاؤنڈ کا ایک تخذ موصول ہوگیا۔ حضورا قدس نے فر مایا معین طور پر 40 پاؤنڈ مل جانا اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار تھا تا کہ بتایا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا تھا وہ درست تھا۔

حضرت خلیفة است الرابع نے خطاب کے آخر میں فر مایا:
''احمدیت کو ابھی بہت لمبا سفر طے کرنا ہے اس کے لئے ہمیں بہت زادِراہ کی ضرورت ہے اور سب سے اچھازادِراہ تقویٰ کی حفاظت کریں...... اصل زندگی وہ ہے جس میں خدا کی طرف سے ہم کلام ہونے والے فرشتے نازل ہوں اور وہ کہیں کہ کوئی غم اور فکر نہ کرو۔ بیخدا کی طرف سے مہمانی ہے۔ہم اِس دنیا میں بھی ساتھ ہیں اُس دنیا میں بھی ساتھ ہوں گے۔ہم نے اتنامتی بننا ہے کہ ہم میں سے میں بھی ساتھ ہوں گے۔ہم نے اتنامتی بننا ہے کہ ہم میں سے ہرایک کورؤیا وکشوف کثرت سے ہوں۔ہم اللہ سے ہم کلامی شاخت نے اس دنیا میں اور خدا کے قرب کے نظارے دیکھیں۔ایک ایمی احمدی بنا گرا ج بیدا ہوجائے تو آنے والے 100 سال کی حفاظت کی ضانت حاصل ہوجائے تی۔

''نسلاً بعدنسلٍ تعلق بالله کی حفاظت کریں۔ بید مذہب کی جان ہے۔ بیضیب ہو گیا توسب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ بید نہ ہوا تو اللہ کے ہاں مہمانی نہ ملے گی۔ اُخروی زندگی میں بھی مہمانی کا سلوک اُسی سے ہوگا جن کی اِس دُنیا میں خدا کی طرف سے مہمانی کی جائے گی۔ خدا کرے کہ ہماری اِس دُنیا کی جنتیں اُخروی جنتوں کی ضامن بن جا ئیں۔''

(مصباح ستمبر 1993 ۽ صفحہ 4-9) محتر مه حور جہاں بشر کی داؤ دصاحبہ لجنہ کراچی کی سرگرم داعیہ الی اللہ اور شعبهٔ اشاعت کی بانی رُکن تھیں۔ فنافی اللہ اور فنافی الرسول ، مخلص فدائی خاتون تھیں۔اپنے بچوں کے نام ایک خطی صورت میں اُن کی ایک تحریر ہے:۔
''میرے بے حد پیارے بچو ناصر، طاہر اور طوفی!
اللہ تعالیٰ تم کو ہمیشہ ہمیش اپنی حفظ و امان میں پناہ دے اپنی اطاعت و فرما نبر داری سے تم اس کی جناب میں جھے رہو۔اُس کی خاطر جیواور اُسی کی خاطر موت کو گلے لگاؤ۔ بھی بھی میری جان! اُس رب کے در سے جدا نہ ہونا کہ اُس کے سواکوئی جان! اُس رب کے در سے جدا نہ ہونا کہ اُس کے سواکوئی طھکانہ نہیں۔انتہائی بدنصیب ہیں جواس کونہیں پاتے۔ بد بخت ہیں جواس کونہیں پاتے۔ بد بخت ہیں جواس کونہیں باتے۔ بد بخت

طالب دُعا بشرىٰ داؤد

(مصباح دسمبر 1993)

مکرمهامة الباری ناصرصاحبه کراچی سے اپنے ایک مضمون'' ایک تھی بشری'' میں تجریر کرتی ہیں: -

''اُس کی دُعا ئیں بھی عجیب ہوتیں۔کہتی دعا کرواللہ

تعالی مجھے اُس وقت اُٹھائے جب اُس کی رضا کی نظریں مجھ پر پڑ رہی ہوں ......دعا کرونسلاً بعدنسلِ ایمان کی دولت نصیب ہو .....خدا تعالیٰ مجھے اُس جماعت میں شامل کرے جسے رسول کریم گا دیدار کرایا جائے گا۔ بھی کہتی 'وہ' نظر نہیں آتا، ملتا نہیں ، ورنہ میں اُس سے ایسا چٹوں کہ بھی نہ چھوڑ وں ۔ بس ایک دفعمل جائے میں اُسے پالوں ۔ میر نے قس میں مجھ میں اتنا بُعد ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ کومیر اول پیند آجائے۔''

بشریٰ داؤد صاحبہ سیرتِ پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے،
کصنے اور اسی موضوع پر دلپذیرتقریر کرنے کے ناتے معروف و مقبول تھیں اُن کی تقاریر
میں ایسا جذب واثر تھا کہ اپنے پرائے پگھل کررہ جاتے ۔ جلسہ ہائے سیرۃ النبی صلی
اللہ علیہ وسلم اُس کی جان تھے۔ وفات سے چند ماہ قبل لا ہور جا کر چھ جلسہ ہائے
سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جن میں 783 غیراز جماعت خواتین شریک
ہوئیں اور بہت اچھا اثر لیا۔

تعلق باللہ کے موضوع پران گنت واقعات ہیں جن کوسمیٹنا غیرمکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہراحمدی عورت کا دل عشق الہی اور عشق محرصلی اللہ علیہ وسلم سے پُر رکھے آمین۔

### احرى خواتين كى قرآنِ ياك سے محبت

قرآل خدا نما ہے خدا کا کلام ہے

ہواں کے معرفت کا چمن ناتمام ہے

حضرت اقدس مسے موجود علیہ السلام کی تربیت نے خواتین میں زندہ خدا

اور زندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ زندہ کتاب قرآن مجید کی محبت بھی راشخ

فرمادی ۔ یہوہ زمانہ تھاجب ہندوستان کی 99 % عورتوں کو حروف شناسی بھی میسر نہ تھی

احمدی خواتین میس حضرت اقدس کے درس قرآن کا سہرا ایک خاتوں کے سر:

خواتین میں حضرت اقدس کے درس قرآن کا سہرا ایک خاتوں کے سر:

حضرت اُم طاہر کے والد حضرت ڈاکٹر سیّدعبدالستار شاہ صاحب تحریر کرتے

ہیں:-

''ایک مرتبہ میرے گھر والوں (لیعنی اہلیہ صاحبہ ) نے حضرت میں موعود علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور مرد تو آپ کی تقریر بھی سنتے ہیں۔ درس بھی مگر ہم مستورات اس فیض سے محروم ہیں۔ ہم پر بچھر حمت ہونی چاہئے کیونکہ اس غرض کے لئے آئے ہیں کہ فیض حاصل کریں حضور بہت خوش ہوئے اور فر مایا''جو سچے طلبگار ہیں ان کی خدمت کریئے ہم ہمیشہ ہی تیار ہیں۔ ہمارا یہی کام ہے کہ ہم اُن کی خدمت کریں۔'' میں تقریر یا درس اس سے پہلے حضور نے بھی عورتوں میں تقریر یا درس نہیں دیا تھا مگران کی التجا اور شوق کو پورا کرنے کے لئے عورتوں

کو جمع کرکے روزانہ تقریر نیروع فرمادی جوبطور درس تھی۔ پھر چندون کے بعد حضور نے تھم فرمایا کہ مولوی عبدالکریم صاحب اور مولوی نورالدین صاحب اور دیگر بزرگ بھی عورتوں میں درس دیا کریں۔ چنانچہ مولوی عبدالکریم صاحب درس کے لئے بیٹھے اور سب عورتیں جمع ہوئیں۔

(سيرة المهدي حصه سوئم صفحه 882)

حکیم الامت حضرت خلیفة استی الاوّل کے دور میں بھی درسِ قرآن کا سلسله جاری رہا آپ نے ایک خاتون کو ہم قرآن کی سند اِن الفاظ میں عطافر مائی۔
''میری بیہ بچی السی ہے کہ مجھے اطمینان ہے کہ قرآن
کریم پڑھانے کامیرا کام عورتوں میں جاری رکھے گی۔''

ی تعریفی کلمات آپ نے اپنی نواسی محتر مہ ہاجرہ بیگم بنت محتر م حکیم فضل الرحمان صاحب کے متعلق ارشاد فرمائے جس نے اپنے نانا جان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر کے خداداد ذہانت سے بیاعتاد حاصل کیا۔

خواتین کوقر آن مجید پڑھانا آپ کاشغل تھا۔ سینکڑ وں عورتوں نے آپ سے قر آن پاک سیھا۔ آپ کے مضامین علمی رسالہ 'احمدی خاتون' میں شائع ہوتے تھے۔ خلافت ثانیہ میں بھی درسِ قر آن کا سہرا ایک خاتون کے سر:

حضرت سیّد ہ امة الحی صاحبہ بنت حضرت حکیم مولانا نورالدین صاحب جنہیں حضرت مرزابشرالدین محمود احمد خلیفة اسیّح الثانی کی حرم ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ تقویٰ، طہارت اور ذُہد میں نہایت نمایاں مقام پر کھڑی نظر آتی ہیں۔ کیوں نہ ہوتیں کس عاشق قر آن باپ کی لخت جگرتھیں۔اور کس ماحول کی پروردہ؟ گویا رَگ و ریشہ میں اللّٰد تعالیٰ کی محبت اور قر آن پاک سے عشق رجا ہوا تھا۔ آپ کی عمر 13 برس کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد کا سابہ سرسے اٹھ گیا۔عاشقِ قرآن باپ کی عاشق قرآن بیٹی نے بیصدمہ حوصلے سے برداشت کیا اور وفات کے تیسرے دن اس کم سن محسنہ نے اپنے جلیل القدر باپ کے جلیل قدر جانشین کور قعہ کھا۔

'' گزارش ہے کہ میرے والدصاحب نے مرنے سے دودن پہلے مجھے فر مایا کہ ہم تمہیں چند سے تیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا فرما ئیں میں انشاء اللہ ممل کروں گی۔ تو فرمایا بہت کوشش کرنا کہ قر آن آجائے اور لوگوں کو بھی پہنچے۔ اور میرے بعد اگر میاں صاحب خلیفہ ہوں توان کو میری طرف سے کہہ دینا کہ عور توں کا درس جاری رہے اور میں امیدوار ہوں آپ قبول فرما ئیں گے۔ میری بھی خواہش ہے اور گی عور توں اور لڑکیوں کی بھی خواہش ہے کہ میاں صاحب درس کرائیں۔ آپ برائے مہر بانی درس صحب ہی شروع کرادیں۔ میں آپ کی نہایت مشکور ہوں گی۔'

(ہراول دستہ صفحہ 55)

حضرت مسلح موعود کا اُس وقت عورتوں میں درس دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔لیکن اپنے استاداور آقا کی وصیت کے مطابق عورتوں میں درسِ قر آن شروع کیا اوراس تڑپ سے تحریک کرنے والی کی دین تعلیم وتربیت کر کے جماعت کی خواتین کے لئے نمونہ بنانے کے لئے آپ نے محتر مدامۃ الحکی صاحبہ سے شادی کا فیصلہ کیا جو آپ کی تو قعات پر پوری اُتریں آپ فرماتے ہیں 'میں نے ارادہ کیا کہ فوراً اِن کوتعلیم دوں مگروہ اس شوق میں مجھ سے بھی آگے بڑھی ہوئی تھیں''۔

آپ ہی کی تحریک پر1922ء میں خواتین کی تنظیم لجنہ اماءاللہ قائم ہوئی۔ آپ نے اس کے اغراض ومقاصد کو بروئے کار لانے کے لئے جومساعی کیں اس رپورٹ سے ظاہروباہر ہیں۔

''عربی کی پہلی کتاب ختم ہوگئی ہے اور دوسری ختم

ہونے والی ہے قرآن مجید اسباق القران کے طریق پر پڑھایا جاتا ہے حضرت خلیفۃ اسسے الاوّل اور حضرت خلیفۃ اُسے الثانی کے درسوں کے نوٹ بھی پڑھائے جاتے ہیں اور یاد کروائے جاتے ہیں۔ کتاب الصرف بھی پڑھائی جاتی ہے فقد احمد یہ کے مسائل یاد کرواتی ہوں۔ کشتی نوح اور اربعین ختم ہوگئی ہے۔ نزول اُسے ،عمدۃ الاحکام ختم ہونے والی ہے۔قرآن مجید کا تیسرا پارہ شروع ہے۔ (تاریخ کجنہ جلداوٌل صفحہ 129)

یہ سلسلہ چلتا چلا گیا۔ درس القرآن خصوصاً رمضان المبارک میں آج تک جاری ہے۔اورانشااللہ ہمیشہ جاری رہےگا۔ پردے کی رعایت سےخوا تین بھی ہمیشہ استفادہ کرتی رہی ہیں اور اب تو MTA کے ذریعے تمام دُنیا قرآنی تعلیم اور اسراراوررموز سےمنور ہورہی ہے۔

حضرت اُم ناصر سیّرہ محمودہ بیگم حرم حضرت خلیفۃ اُسیّ الثانی کا گھر بھی ایک درس گاہ تھا۔ قرآن مجید اور حضرت میں موعود کی کتب کا درس دینیں سینکڑوں کڑکیوں نے آپ سے قرآن مجید بڑھا۔ آپ 'احمدی خاتون' کیلئے مضامین بھی کھی تھیں۔ آپ وہ مبارک ہستی تھیں جن کو حضرت میں موعود سے فیضِ تربیت حاصل ہوا۔ جے حضرت مصلح موعود نے مزید میں تین اللہ تبارک تعالی کے فضل سے آپ نے اپنی اولاد کی الیمی تربیت فرمانی کہ ایک سے ایک روشن چا ندستاروں کی طرح چکے ہیں۔ حضرت اُم داؤ دم محتر مہ سیّدہ صالحہ بیگم اہلیہ حضرت میر محمد المحق صاحب موری مورد کی تا کر قصیں۔ حضرت میر محمد المحق صاحب مورد کی شاگر دی تھیں قرآن مجید میں حضرت میں مورد کی شاگر دی تھیں۔ حضرت سیّدہ نواب مبارکہ بیگم صاحب کی بیٹی صاحب کی بیٹی صاحب کی بیٹی صاحب کی بیٹی اور حضرت بیر منظور محمد صاحب کی بیٹی صاحب کی بیٹی صاحب کی بیٹی مورد کی شاگر دی تھیں۔ حضرت سیّدہ نواب مبارکہ بیگم صاحب کی ساتھ قرآن مجید میں حضرت میں جمود کی شاگر دی تھیں۔ حضرت خلیفہ اُسیّح الاول اور حضرت صاحب کی ساتھ قرآن مجید میں جمود کی شاگر دی تھیں۔ خطرت خلیفہ اُسیّح الاول اور حضرت

میرصاحب کے علم قرآن مجید ہے بھی فائدہ اٹھایا۔ آپ ہی کے لئے آپ کے والد صاحب نے قائدہ بیر ناالقران ایجاد کیا جوان گنت بچوں کی تعلیم القران کا ذریعہ بنا۔
آپ کوعر بی زبان صرف ونحو پر دسترس حاصل تھی فارسی بھی جانتی تھیں علم حدیث بھی خوب حاصل کیا تھا۔ اپنے لئے قرآن مجید اس طرح جلد کروایا تھا کہ درمیان میں سادہ صفح لگوائے۔ جس میں ضروری نوٹ لکھ لیتیں آپ نے 'مولوی' کے درمیان میں بنجاب میں پوزیش لی۔ ان کے اعز ازات میں مجلس مشاورت 1924ء کی رپورٹ میں اس کلاس کا ذکر اس طرح ہے۔

'' قادیان میں دارالفضل کی مستورات اورلڑ کیوں کوصالحہ بیگم صاحبہ اہلیہ میر محمد اسلحق صاحب ، مشلوق، محمد اسلحق صاحب ، مولوی فاضل، قرآن مجید باتفسیر، عربی کی تیسری کتاب ، مشکلوق، فارسی کی پہلی کتاب پڑھاتی ہیں صرف ونحوعر بی کاسبق بھی دیتی ہیں۔اربعین پڑھا چکی ہیں، قرآن کریم کا آٹھواں سیبیارہ شروع ہے۔''

آپ پڑھانے کے بعد با قاعدہ پر چوں سے امتحان کیتیں۔آپ کی ایک طالبہ کی روایت ہے کہ

آپ بنفس نفیس تنها ہی تمام مضامین الیں محبت اور دلداری سے پڑھا تیں کہ اُسی وقت ساراسبق دل پڑھا تا ہوجا تا اور طالبات بھی آپ کی محبت اور کشش کی وجہ سے کھنچی چلی آتیں آپ نے بڑی تعداد میں عورتوں اور بچیوں کو ترجمہ قرآن کریم پڑھایا۔ قادیان کے محلّہ دار الانوار اور اردگردد یہات کے سینکڑوں نیچ قرآن مجید کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے آتے۔

ممحتر مہ اُستانی مریم بیگم صاحبہ اہلیہ حضرت حافظ روثن علی صاحب ابتدائی چودہ ممبران میں سے تھیں آپ حضرت مسیح موعوّد کے زمانے میں قائم ہونے والے مدرسہ البنات کی طالبہ تھیں ابتدائی جار درس گا ہوں میں سے ایک آپ کے گھر پرقائم تھی آپ قر آن مجید کی تعلیم میں خاص دلچسی لیتیں۔حضرت سیّدہ چھوٹی آپا صاحبہ فرماتی ہیں:-

> ''شروع سے لے کر انہوں نے آخری سانس تک قر آن مجید بہت بڑی تعداد میں بچیوں کو پڑھایا خود میں نے بھی اُن سے بڑھا۔''

محتر مہاُستانی میمونہ صوفیہ صاحبہ عاشقِ قر آن تھیں بہت پُرسوز آواز پائی تھی جلسہ سالانہ کے موقع پرخوش الحانی سے تلاوت کرتیں ۔ سینکٹر وں لڑکیوں نے آپ سے قر آن پاک پڑھا قادیان اور پھرر بوہ میں نصرت گرلز اسکول میں معلّمہ تھیں ۔ لجنہ کے زیرانتظام تربیتی کلاسوں کو بھی لگن سے پڑھا تیں۔

محتر مہ سارہ در د صاحبہ اہلیہ مولا نا عبدالرحیم در دصاحب کا صحن بھی ہر وقت قرآن مجید سکھنے والے بچوں اور لڑکیوں سے بھرا رہتا۔ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اردولکھنا پڑھنا اور تربیتی امور میں رہنمائی کرنا بھی آپ کا شعار تھا۔

مسز ناصرہ زومان ایک ڈی خاتون تھیں۔خودقر آن مجید کی برکت سے احمدیت میں داخل ہوئیں۔

خور آن مجید کے آخری 300 صفحات کے ترجمہ کے لئے آپ کی خدمات حاصل کیں جو کہ آپ کے آخری 300 صفحات کے ترجمہ کے لئے آپ کی خدمات حاصل کیں جو کہ آپ کے لئے ایک عیسائی خاتون ہونے کی وجہ سے بہت مشکل بلکہ ناممکن ہی تھا۔ کیونکہ نظریات کا فرق بہت تھا۔ لیکن بعد میں آپ کو صرف 300 صفحات ہی نہیں بلکہ پورے قرآن مجید کے ترجمہ کی توفیق مل گئی۔ کچھ حصہ کا ترجمہ کرنے کے بعد جب آپ دکھانے کے لئے Company کے ڈائر کیٹر کے پاس گئیں تو بقول خود آپ کے:۔ ہماری قرآن کریم کے بارے میں کمبی گفتگو ہوئی۔ Director نے کیں حین کمبی گفتگو ہوئی۔ Director نے کے بارے میں کمبی گفتگو ہوئی۔

اس مقدس کتاب کے لئے نہایت ہی تو ہین آمیز کلمات استعال کئے۔ بعد میں بھی اس کا رویہ یہی رہا اور اُس نے کئی بار متواتر وہاں قرآن مجید کی تو ہین کو جاری رکھا جس کا میری طبیعت پر بہت بُر ااثر ہوا۔لیکن جلد ہی جب میں اُسے ملنے گئی تو میں نے اُسے نہایت ہی تکلیف دہ حالت میں پایا۔ اُسے ملنے گئی تو میں نے اُسے نہایت ہی تکلیف دہ حالت میں پایا۔ اُسے Lumbago کا شدید حملہ ہوا.............

اگلے روز ہی وہ اس جہانِ فانی سے رخصت ہوگیا۔ کچھروز کے بعد دوسری ڈائر کیٹر جس نے اس گفتگو میں حصہ لیا تھا بیار ہوئی اور اس مقدس کتاب کی تو بین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہ بچ سکی اور ہینتال میں فوت ہوگئی۔

ان واقعات کے بعداس دفتر کا Typistr جس نے تو ہین آمیز اور مضحکہ خیز گفتگو میں حصد لیا تھا جنوبی امریکہ گیااس کے جانے کے تین ہفتہ کے اندراندرہی مجھے معلوم ہوا کہ وہ بھی الہی گرفت کا شکار ہو گیا اور اس دارِ فانی سے کوچ کر گیا ہے۔ ایک اور سیکر یٹری جس نے اس تو ہین میں کچھ بھی حصہ نہ لیا تھا سیح سلامت رہی ۔ ان واقعات نے میری دنیا ہی بدل ڈالی میری طبیعت پر قرآن کریم کی صدافت اور حقانیت کاسکہ بیٹھنا شروع ہوا۔

میں اپنے مولا کریم کاشکرادا کرتی ہوں کہ اُس نے مجھے اس کام کی سعادت عطافر مائی۔ میں نے ترجمہ کے دوران اس مقدس کتاب سے جوروحانی اثر ات حاصل کئے وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتے۔ میں نے قرآن شریف سے لگا وُ اور تعلق بڑھانے کے وہ الفاظ میں بیان نہیں گاہے بگاہے جانا شروع کر دیا۔ اور احمدیت کا معالعہ کرنا شروع کیا۔ سساور مجھے شروع کیا۔ سساور مجھے احمدیت جسی نعمت عطا ہوئی۔

(الفضل 16 رستمبر 1948 صفحه 5 كالم 4-1)

اسی طرح ایک جرمن احمدی خاتون محتر مه قائنة خان صاحبه کا ایک عظیم الثنان کارنامه سویڈش زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ ہے جورہتی وُنیا تک اُن کا نام زندہ رکھے گا اوراُن کے لئے قیامت تک ثواب کا موجب بھی ہوگا۔

آپ فرماتی ہیں کہ مجھے اس کام کی تحریک سیدنا حضرت مرزا ناصر احمد صاحب خلیفہ آسی الثاث رحمہ اللہ تعالی نے فرمائی۔ پہلے تو میں بچکچائی کیونکہ میں اپنے آپ کواسنے اہم کام کے قابل نہیں سمجھی تھی لیکن حضور کو یقین تھا کہ میں بیکام کرسکتی ہوں۔انہوں نے میری حوصلہ افزائی فرمائی اوراُن کی خصوصی دعاوُں کے نتیجہ میں اللہ تعالی کا خاص فضل مجھ پر ہوا اور قرآن کریم کا سویڈش ترجمہ کرنے کی توفیق عطاء ہوئی۔ چونکہ مجھے اُردویا عربی نہیں آتی تھی للہذا حضور نے مجھے انگریزی ترجمہ استعمال کرنے کی اجازت دیدی۔ میں نے یہ کام کو پن تیکن ڈنمارک میں شروع کیا۔ استعمال کرنے کی اجازت دیدی۔ میں نے یہ کام کو پن تیکن ڈنمارک میں شروع کیا۔ استعمال کرنے کی اجازت دیدی۔ میں نے سے کام فرین کیفرٹ جرمنی آگئی جہاں ترجمے کامیشتر حصاکم لی کیا۔جرمنی میں بھی میں نے صدر الجنہ کے فرائض ادا کئے۔لہذا اس کام کی شکیل میں جھ کامیال گے۔

کیم جولائی 1988ء کو بیر جمہ سویڈن میں جھپ کر تیار ہوا۔ میری بڑی خواہش تھی کہ اس کی پہلی کا پی میں خود حضور کی خدمت میں پیش کروں۔ اس کی اجازت لینے کے بعد بیکا پی پیش کرنے کے لئے لندن پینچی۔

9رجولائی 1988ء کو پیتقریب حضور کے آفس میں منعقد ہوئی۔ آپ فرماتی ہیں'' پید میری زندگی کا بہت اہم لمحد تھا۔ میری دُعاہے کہ الله تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول فرمائے اور مجھے دین تق اور احمدیت کی صحیح معنوں میں خدمت کی توفیق دے۔ میں عرصہ 22 سال سے بفضل خدا احمدی ہوں۔

(مصباح اگست وتتمبر 1989 ء صفحہ 57)

#### امریکه کی احمدی بهنوں کی خدمتِ قر آن:

حضرت خلیفة اکسی الرابع کی ارشاد پر ہماری احمدی بہن مکر مدعا کشہ شریف صاحبہ کی قیادت میں دیباچہ تفسیر القرآن کا انڈیکس تیار کیا گیا۔ کمپیوٹر سے مدد لی اور انتقل محنت کی گئی۔ دعا کی غرض سے ان بہنوں کے نام درج کئے جارہے ہیں۔ محتر مہ سلمی غنی سیم یعقوب صاحبہ ، محتر مہ عا کشہ حکیم صاحبہ ، محتر مہ شکور یہ نوریہ صاحبہ ، محتر مہ ما کشہ حکیم صاحبہ ، محتر مہ خلعت الدین صاحبہ ، محتر مہ طاہرہ صاحبہ ، محتر مہ ظامی سعید صاحبہ ، محتر مہ فرزانہ قادر صاحبہ ، محتر مہ فاطمہ حنیف صاحبہ ، محتر مہ طاہرہ صاحبہ ، محتر مہ فاطمہ حنیف صاحبہ ، محتر مہ طاہرہ صاحبہ ، محتر مہ فاطمہ حنیف صاحبہ .

پروف ریڈنگ میں مدددینے والی بہنوں کی خدمت بھی قابل قدرہان میں محتر مہ شازیہ صاحبہ محتر مہ مینارشید صاحبہ محتر مہ نبیلہ مجید صاحبہ محتر مہامۃ الصبور اعجاز صاحبہ محتر مہرعنا ملک صاحبہ محتر مہیمیں طیب صاحبہ شامل ہیں۔ پیارے آقا نے احمدی خواتین کے اس کارنا ہے کو بے حدسراہا اور ان سب کیلئے دعا کی تحریک بھی فرمائی۔

#### قرآن كريم كايُر تكالى زبان ميں ترجمه:

محتر مهامینه صاحبہ (برازیل) نے 1989ء میں احمہ بیصد سالہ جشنِ تشکر کے موقع پراپی گراں قدر خدمات سے عظیم الشان مثالیں قائم کیں۔قرآن کریم کا پرتگالی میں ترجمہ کیا جوشائع ہو چکا ہے۔ حضرت خلیفة السے الرابع رحمہ اللہ تعالی نے اس قابلِ صداحتر ام خاتون کو پہلی احمد می مشنری خاتون کے خطاب سے نوازا۔

خلیفۃ المسے الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ احمدی عور توں کی خدماتِ قر آن کے بارے میں فرماتے ہیں: – ''میں لجنہ غانا کے اس کام سے بہت خوش ہوں۔

بہت عمد گی سے لجنات خوا تین اور بچوں کی خدمت کررہی ہیں۔

پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی یہ خدمت جاری ہے
خصوصاً غانا میں مشرق سے لیکر مغرب تک بیکام ہور ہاہے۔اس
کے علاوہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، جرمنی، انڈونیشیا اور
تمام افریقی ممالک میں یہ خدمت انجام دی جارہی ہے۔

ہندوستان اور بنگلہ دیش وغیرہ میں یہ کام بہت مشکل ہے۔

ہروقت نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کوئی شریعورتوں کی بے حرمتی کا سبب
ہروقت نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کوئی شریعورتوں کی بے حرمتی کا سبب
ہروقت نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کوئی شریعورتوں کی بے حرمتی کا سبب

نیز آپ نے فرمایا''ایک البانوی خاتون نے جوجرمنی میں رہتی ہیں اب تک قرآن کریم کے سونسخے خرید کرتقسیم کر چکی ہیں۔''

کم وہیش ہراحمدی گھرانے میں درس و تدریس قرآن مجید جاری ہے اللہ تبارک تعالیٰ کلام پاک کی روشنی سے ہمارے دلوں کومنورر کھے آمین۔

## احمرى خواتين كاتو كل على الله وصبر ورضا

جولوگ اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ پرغور کر کے اُس سے نا تا جوڑتے ہیں وہ حق الیقین کے اُس مرتبہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر کوئی ابتلاء، کوئی مصیبت اور بڑی سے بڑی آ ز مائش بھی اُن کے ایمان کو کمز ور نہیں کرتی۔ وہ ثابت قدم رہتے ہیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ تکلیف اور مصیبت کی گھڑیوں میں اپنے پیارے مولیٰ کا دامن زیادہ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور اُسی پرتو گل کرتے ہیں۔ اُنہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اِس کھن مرحلہ پرکوئی اُن کی مدنہیں کرسکتا وہی قادر و تو انا خدا جو ہر چیز پر قادر ہے مددکو آئے گا اور اُن کی مشکلات کا از الہ فرمائے گا۔

حضرت می موجود علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اُن کے والدصاحب کی وفات کے اندو ہناک سانحے کے موقع پراکئیسس اللہ بیکاف عَبْدُہُ کے الفاظ سے ڈھارس بندھائی تھی۔ اُس روز کے بعد سے زندگی کے ہرموڑ پر ہرقدم پر الفاظ سے ڈھارس بندھائی تھی۔ اُس روز کے بعد سے زندگی کے ہرموڑ پر ہرقدم پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نُصر سے فرمائی۔ اُسی کی تائید و نُصر سے کے سہار سے ہر آ زمائش اور کھن ترین مرحلہ سے عہدہ برآ ہوئے۔ تو کل علی اللہ کے اس اعلیٰ مرتبہ پر فائز 'جری اللہ'' کی اہلیہ محتر مہ بھی قدم بقدم صبر ورضا اور تو کل علی اللہ کے راستے پر چلتی رہیں۔ آپ کے تو گل علی اللہ کے بشار واقعات تاریخ احمدیت کے اور اق میں موجود ہیں۔ آپ کے تو گل علی اللہ کے بشار واقعات تاریخ احمدیت کے اور اق میں موجود ہیں۔ لیکن بے مثال اور عظیم ترین واقعہ حضرت میں پاکسیال اور عظیم ترین واقعہ حضرت میں پاکسیالیام کی المناک وفات کے موقعہ بر پیش آیا۔

زندگی کے آخری کمات میں جب آپ پر حالت نزع طاری تھی تو حضرت

سيّده امّال جان نے فرمایا: -

''اے میرے پیارے خدا! بیتو ہمیں چھوڑتے ہیں مگرتو ہمیں نہ چھوڑیو'' (تاریخ احمدیت جلد سوم صفحہ 548)

اُس وقت حضرت امّال جان نے بجائے وُنیادار عورتوں کی طرح چیخے
چلا نے اور بے صبری کے کلمات منہ سے نکالنے کے صرف اللہ تعالی کے حضور گرکر
نہایت بخزوا نکسار کے ساتھ دعائیں مانگنے کا پاک نمونہ دکھایا۔ جب آخر میں لیمین
پڑھی گئی اور حضور کی مقدس رُوح قفسِ عضری سے پرواز کر کے اپنے محبوب حقیقی کے
حضور حاضر ہوگئی تو حضرت امّال جان نے فرمایا ''ہم خدا کے ہیں اور ہمیں اُسی کی
طرف لوٹ کر جانا ہے' اور خاموش ہوگئیں۔ اندر بعض مستورات نے رونا شروع
کیا آپ نے اِن عورتوں کو بڑے زور سے جھڑک دیا اور کہا میرے تو خاوند تھے میں
نہیں روتی تو تم رونے والی کون ہو۔ یہ صبر واستقلال کا نمونہ ایک الیمی پاک عورت
سے جوناز وقع میں پلی ہواور جس کا ایسا ناز اُٹھانے والا مقدس خاوند انتقال کر جائے
ایک زیردست اعجاز تھا۔

یمی نہیں۔ حضرت امّال جان نے حضور کی وفات کے وقت یا اس کے تھوڑی
در بعد اپنے بچوں کو جمع کیا اور صبر کی تلقین کرتے ہوئے اُنہیں نصیحت فرمائی کہ:''بچو خالی گھر دیکھ کرید نہ سمجھنا کہ تمہمارے ابا تمہمارے
لئے بچھ نہیں چھوڑ گئے۔ اُنہوں نے آسان پر تمہمارے لئے
دعاؤں کا بڑا بھاری خزانہ چھوڑا ہے جو تمہمیں وقت پر ماتا رہے

(تاریخ احمدیت جلد سوم صفحه 554، بحواله الفضل 19 رجنوری 1962ء، روایت حضرت نواب مبار که بیگم صاحبه) اِس صدمهٔ جانگاه کے موقع پر اِس طرح کے الفاظ ایک قائدہ ، صالحہ اور متقّبہ

کے سوا اور کسی کے بس کی بات نہیں۔ اِسی قابلِ رشک خاتون کے جگر گوشہ نے جس
استقامت اور عزم کا اظہار کیا وہ بھی رہتی دنیا تک تاریخ احمدیت میں منفر داور قابل
تقلید واحد مثال کے طور پر ہمیشہ یاد رہے گا۔ لکھا ہے کہ حضرت صاحبز ادہ مرز ا
بشیر الدین محمود احمد نے اِس موقعہ پر نہ صرف صبر کا عدیم النظیر نمونہ دکھا یا بلکہ سب سے
بہلاکام یہ کیا کہ حضرت میسے موعود کے ہمر ہانے کھڑے ہو کر بیا عہد کیا کہ

''اگر سارے لوگ بھی آپ کو چھوڑ دیں گے اور میں
اکیلا رَہ جاؤں گا تو میں اکیلا ہی ساری دنیا کا مقابلہ کروں گا اور
کسی خالفت اور دُشمنی کی بیرواہ نہیں کروں گا۔''

(تاریخ احمدیت جلد سوم صفحه 554)

غرضيكه حضرت سيّده نصرت جهال بيكم صاحبه كا مقام ِ رضا بالقصنا بِ مثال ہے۔ كرم محمود احمد صاحب عرفانی كلصته ہيں: -

'' حضرت امّاں جان کی زندگی میدانِ کر بلا کی زندگی ہے۔ آپ کی زندگ انبیاء کے ابتلاؤں کی زندگی تھی۔ اور ان ابتلاؤں میں حضرت امّاں جان برابر کی شریک تھیں۔ خدائے تعالی کی بشارتیں تو سہارا اور تسلی کا ذریعہ تھیں مگر جیسے حضرت خدیجة الکبری رضی اللہ تعالیٰ نے ابتدائی عہد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلائی ٹھیک اِسی طرح پر حضرت امّاں جان حضرت میں موجود علیہ السلام کے لئے مائی رحمت واطمینان ہوتی تھیں۔ بڑے بڑے معرکے آپ کی آنکھوں کے ساتھ ''طوفان آئے۔ مگر حضرت امّاں جان تمام حالات میں ایک قلبِ مطمئنہ کے ساتھ ''طوفان میں چٹان کی طرح رہیں''۔ بیرونی حوادث اور زلازل کے علاوہ گھر میں بعض میں جڑان کی طرح رہیں''۔ بیرونی حوادث اور زلازل کے علاوہ گھر میں بعض ماتھ نے موجود کے وہ معمولی نہ تھے۔ ہرائیں موت پر مخالفین کی طرف سے واقعات اموات کے ہوئے وہ معمولی نہ تھے۔ ہرائیں موت پر مخالفین کی طرف سے

گندے اور دل آزار اشتہارات نگلتے۔ گرآپ کے پہلو میں وہ دِل تھا جو خدائے تعالیٰ کی تقدیر سے ہمیشہ ہم آ ہنگ رہااور خدائے تعالیٰ کی رضا کو مقدم کیا۔ آپ کے رضا بالقضاء کے مقام کی بھی خدائے تعالیٰ نے داد دی چنانچہ صاجزادہ مرزا مبارک احمد صاحب کی وفات پر جونمونہ صبر اور رضا بالقضا کا آپ نے دکھایا اسے خدائے تعالیٰ نے اتنا پندفر مایا کہ اپنی پندیدگی کا اظہار اس وجی سے کیا جو حضرت مسے موجود علیہ السلام پر اِس واقعہ کے بعد نازل ہوئی۔ یعنی ''خداخوش ہوگیا'' اِس سے بھی حضرت امتال جان کے مقام کا پنہ لگتا ہے مگر جب آپ نے اپنے مولیٰ کی خوشنودی کا پروانہ سُنا تو فر مایا:۔

'' مجھے اس الہام سے اِس قدر خوثی ہوئی ہے کہ دو ہزار مبارک احمد بھی مرجا تا تو میں پرواہ نہ کرتی۔''

(سيرت نفرت جهال بيكم صفحه 64-65)

تاریخِ احمدیت میں ایسی قابل صدر شک مثالیں بے شار ہیں اور پھرخوا تین کا کڑے سے کڑے امتحان میں صبر ورضا کے ساتھ گز رنا اور بھی قابل داد ہے اس لئے کہ عور توں کو کمز ور دِل سمجھا جاتا ہے۔

حضرت شنرادہ عبداللطیف صاحب (قربان راہِ مولا) کی اہلیہ محتر مہ شاہجہاں بی بی صاحبہ اور اُن کے بچوں کے بارے میں تاریخ احمدیت جلد سوم صفحہ 349 برمخضر ذکر یوں ہے:-

حضرت مسیح موعود نے حضرت شنرادہ عبداللطیف صاحب کی (قربانی) کا المناک واقعہ بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ پیچھےرہ جانے والوں کی حالت کے متعلق آپ نے فرمایا'' پھربھی اس کا پاک جسم پھروں سے ٹکڑ نے ٹکڑ نے کر دیا گیا اور اس کی بیوی اور اس کے بیتیم بچوں کوخوست سے گرفتار کر کے بڑی ذلّت اور عذاب

کے ساتھ کسی اور جگہ حراست میں بھیجا گیا۔

(تاریخ احمدیت جلد سوم صفحه 340)

الیی در دناک (قربانی) جس کے واقعات سُن کر غیروں کا کایجہ منہ کوآتا ہے اور آنسو بے اختیار بہنے لگتے ہیں وہاں اِس مومنہ نے انتہائی صبر ورضا کا نمونہ دکھایا۔ اور اپنی صابرہ وشاکرہ ماں کا قابلِ تعریف رقید دیکھ کراُن کے بچوں نے بھی انتہائی صبر واستقلال کا نمونہ دکھایا۔ در بدر دھکے کھائے، مالی پریشانیاں اُٹھا کیں اور ذہنی بسکونی کا شکار ہوئے لیکن پائے ثبات میں لغزش نہ آئی اور احمدیت کے ساتھ پوری وفا اور خلوص کے ساتھ وابستہ رہے۔ اس استقامت کا سہر ابھی حضرت شاہجہاں بی بی صاحبہ کے سرہی بندھتا ہے۔

حضرت شاہ جہاں بی بی صاحبہ کا تیم نومبر 1929ء کوانتقال ہوا۔ مرحومہ صوم و صلوٰ ق کی پابند تھیں۔اُنہوں نے اپنے ور شد کی 1/3 حصہ کی وصیت بھی کی تھی۔

(حاشيه صفحه 349 تاريخ احمديت جلدسوم)

حضرت سیّدہ امنۃ الحفیظ بیگم صاحبہ تو کّل علی اللہ کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھیں ۔ نامساعد حالات میں بھی بھی اللہ تعالیٰ کے محبت بھرے دامن کو نہ چھوڑا اور کسی انسان سے پچھ طلب کرنا تو در کنارا پی ضرورت کو چھپا کررکھااور کھن سے کھن وقت بھی بڑے حوصلہ اور صبر سے گزارا۔ آپ کی صاحبز ادی فوزیہ بیگم صاحبہ نے لکھا ہے:۔

> ''ایک دفعہ بعض حالات کی وجہ سے بہت پریشان تھیں۔اُن کے بڑے بھائی حضرت فضل عمر اُنہیں الگ لے گئے اور کہا حفیظ مجھے بتاؤ تمہمیں کیا تکلیف ہے۔اُمِّی بین کررو پڑیں لیکن بولیں کچھنہیں۔ بڑے بھائی نے بڑے پیارسے کہا

''حفیظ گھبراؤنہیں بعض وقت رکیس میں پیچھے رہنے والا گھوڑا سب سے آگےنکل جاتا ہے۔''

(مصباح جنوری فروری 1988 وصفحه 64) حضرت سیّره آصفه بیگم صاحبه حرم حضرت خلیفة اسی الرابع رحمه الله تعالی بھی اپنی شخصیت، اخلاق اور اعلی کردار کے لحاظ سے ایک نہایت ممتاز احمدی خاتون حیس جبیبا کہ سیّدنا حضرت خلیفة اسیح الرابع رحمہ الله تعالیٰ نے آپ کی وفات کے بعد فرمایا:-

(مصاح جنوری 1993ء صفحہ 4)

آخری بیاری کے متعلق آپ نے فر مایا:-

 (مصباح جنوري 1993ء صفحہ 17-19)

مندرجہ بالا اقتباس مظہر ہے اس بات کا کہ وہ خاتونِ مبارکہ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کے دامن کی صرف خود ہی بھکاری نہ تھیں بلکہ سکون اور فضل وکرم کا سامیہ تمام دُنیا کے دُکھی انسانوں تک ممتد ہونا اُنہیں راحت پہنچانے کا موجب تھا۔ اُن کی

ہمثیرہ صاحبہ مکرمہ صبیحہ صاحبہ بیگم مرز اانورصاحب نے لکھا ہے۔

''اُس کی ایک اورخوبی توکل علی اللہ بھی تھی۔ آخری بیاری میں مجھ سے جب بھی ملاقات ہوتی کبھی مجھ سے ایسی بات نہ کی جس سے بچیوں یا حضور کے بارے میں کسی بھی فکر مندی یا پریشانی کے جذبات پائے جاتے ہوں۔ ہاں البتہ ہر دفعہ مجھے پیضر ورکہتیں میرے لئے دعا کرتی ہو؟.........'

(مصباح جنوري 1993ء صفحہ 65)

خاندان حضرت مسيح موعود عليه السلام كے پہلے راہِ مولا ميں قربان محترم صاحبزادہ مرزاغلام قادراحمد صاحب كے سانحة جا نكاہ كے موقع پراُن كے والدين اور الميم محترمہ نے انتہائی مومنانہ صبر ورضا كانمونہ پیش كيا۔

(الفضل7رجون1999ء صفحه 3)

جبغم تازہ ہواور صدمہ نہایت جانکاہ ہوایسے الفاظ کی ادائیگی صرف اُس ہتی کی زبان سے ہوسکتی ہے جو کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے اپنا سر جھکا دے۔ کرمہ ومحتر مصاحبزادی قد سیہ بیگم صاحبہ اپنے مضمون میں لکھتی ہیں: -''میں نے اپنے بیٹے کو'' جزاک اللہ قادر جزاک اللہ'' کہہ کر رُخصت کیا ......شایدوہ بھی مجھے جزاک اللہ کہنا چاہتا تھا۔ خدانے اُسے بتایا ہوگا کہ تمہاری ماں نے تمہارے وقف حی کہ قربانی کے لئے بھی دُعا ئیں کی تھیں۔ وہ آج روضرور رہی ہے لیکن آنسوؤں کے پیچھے قبولیتِ دعا کے نشان ہیں۔ شکر کے جذبے ہیں۔ میں بے قرار ہوں مگراس بے قراری میں ایک قرار جذبے ہیں۔ میں بے قرار ہوں مگراس بے قراری میں ایک قرار ہے۔ قادر میرے نیچتم آئے بھی صرف اور صرف خداکی مرضی سے اور گئے بھی خداکی رضا پر ہو۔ اور ہم اُس کی رضا پر راضی ہیں۔'' (الفضل 7 رجون 1999 عضحہ 3 کالم 3-4)

قارئین کرام! ایسا بے مثال صبر اور ایسی نا قابل یفین رضا کا مظاہرہ سوائے صبر وثبات کی چٹان کے اور کہیں نہیں دیکھا جاسکتا۔ ایسے رُوح فرسالمحوں میں بڑے بڑے جانباز ہمت ہار دیتے ہیں۔لیکن وہ ماں کس قدر قابل رشک اور خوش نصیب ہے جس کا قابلِ فخر جواں سال عظیم بیٹا اچا تک جدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مولی کی رضا پر راضی کو و و قاربنی ایک ہجوم کے درمیان زبانِ حال سے یہ کہدر ہی ہو:۔ مولی کی رضا پر راضی کو و وقاربنی ایک ہجوم کے درمیان زبانِ حال سے یہ کہدر ہی ہو:۔

بجمانہیں کرتے بلکہ زیادہ آب و تاب سے جلا کرتے ہیں جس سے ریٹ ہ

ہے تمام راہیں جگمگا اُٹھتی ہیں۔''

الیی ہی قابلِ فخر ماؤں کوخراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ اسیح الثالث رحمہاللّہ تعالیٰ نے فرمایا: –

" سيچاحري کي مان زنده باد"

قادر کی بیگم عزیزہ امۃ الناصر نصرت صاحبہ کے ساتھ تعزیت کرنے کے لئے آنے والے اِس بات کے گواہ ہیں کہ وہ صبر ورضا کا ایک کوہِ وقار ہیں اور ثباتِ قدم کے ساتھ نتھے فرشتوں کو (چاروں بچوں کو) اپنے پروں کے بنچ لئے خاموثی سے اور سکون کے ساتھ اپنے گھر میں اس لئے بیٹھی ہیں مباداکسی بے صبری کا مظاہرہ بچوں کے نازک دِلوں میں بیقراری اور بے چینی نہ پیدا کر دے اور صبر کا دامن اُن کے ہاتھوں سے نہ چھٹ جائے۔ اور اللہ تعالی کے حضور بھی کسی ناشکری کا اظہار نہ ہوجائے۔

جماعت پر ہردور میں انفرادی اوراجماعی امتحان ابتلا اور آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ ہیں۔ مگر ہم توانتہائی صبر سے اس تعلیم پڑمل کرتے ہیں۔ گالیاں سُن کے دُعا دویا کے دُکھ آرام دو

# احمه ی خواتین کی دینی تعلیم وتربیت

ائیسویں صدی کے اختتام پر جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ مسیحیت فرمایا' برصغیر ہندوستان میں جہالت کا دور دورہ تھا۔ عورتیں تو در کنار مرد بھی تعلیم کی اہمیت سے واقف نہ تھے۔ پڑھناوقت ضائع کرنے کے مترادف تھا۔ گنتی کے لوگ بڑے شہروں میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔اوران تعلیم کے شیدا ئیوں میں مسلمان تو برائے نام ہی تھے اعلیٰ خاندان کے متموّل لوگ اپنے لڑکوں کو استاد مقرر کرکے گھر میں تعلیم دلوانے کا انتظام کرلیتے تھے۔جبکہ عورتوں کی تعلیم کی طرف توجہ نہ ہونے میں تعلیم کے برابرتھی۔

برطانوی تسلط کے بعد ہندوستان میں جگہ جگہ تعلیمی اداروں کا قیام ہو گیا تھا۔
لیکن مسلم خواتین کو اسکول میں بھجوانا ناممکن تھا اس لئے کہ عورتوں پر پردے کی سخت
پابندی تھی اُس کا گھرسے برقعہ یا چا دراوڑھ کر نکلنا بھی ایک بُرم تھا۔ بالعموم گھر کے
دروازے پر ڈولی آتی ڈیوڑھی سے ڈولی تک دائیں بائیں چا دریں تان کرعورت کو
ڈولی میں داخل ہونے کا موقع فراہم کیا جا تا اور پھر جہاں پر جانا ہوتا وہاں بھی چا دریں
تان کراس کوڈولی سے باہر نکالا جاتا۔

حضرت موعود علیہ السلام کے دعویٰ کے بعد آپ کی بیعت کرنے سے جماعت احمد یہ کے مردوزن میں قرآن مجید، احادیث اور دینی علوم حاصل کرنے کی طرف رجحان پیدا ہوا جو روز بروز ترقی پذیر ہوتا چلا گیا۔ گویا قادیان کا ماحول علم و عرفان کی روشنی سے منور ہونا شروع ہوگیا۔ تعلیم و تربیت کرنے والے ماڈل میسر آگئے۔ جماعت میں تعلیم و تربیت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے حضرت مصلح موعود نے فرمایا: -

''جب جماعت احدید کا انتظام میرے ہاتھ میں آیا اس وقت قادیان میں عورتوں کا صرف پرائمری اسکول تھالیکن میں نے بیویوں اور بیٹیوں کوقر آن کریم اورعر بی کی تعلیم دی اور انہیں تحریک کی کہ مقامی عورتوں کو قر آن کریم کا ترجمہاور حدیث بڑھائیں ..... میں نے بیانظام کیا کہ بردے کے بیجھے بیٹھ کروہ اُستادوں سے تعلیم حاصل کریں۔اس پر قادیان میں بھی اور باہر بھی اعتراض ہوئے کیکن میں نے اس کی کوئی پر واہ نہ کی کیونکہ بیر ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ضرورت کے موقعہ بر مرد وعورت ایک دوسرے سے پڑھاتے رہے ہیں۔حضرت عائشہ صحابیوں اور نومسلموں کورسول الله صلی الله علیه وسلم کے کلمات طیبات سکھاتی رہی ہیں .....دیس میں نے اس سلسلہ کو جاری رکھا یہاں تک کہ بچھلے سال عورتوں کی کافی تعداد نے مولوی کا امتحان ماس کیا ....اس کے ساتھ ہی میں نے برائمری اسکول مُڈل تک پہنچادیا۔اوراس سال سے بعنی 1921ء میں قادیان میں عورتوں کا کالج بھی جاری ہو چکا ہے۔اور میرا منشاء یہ ہے کہ کم از کم یندرہ یا سولہ عورتوں کو بی اے یاایم اے تک تعلیم دلائی جائے تا کہ عورتیں خود دوسری عورتوں کو تعلیم دے سکیں۔اور جب قادیان میںعورتیں ہی تعلیم دینے کے لئے تیار ہوجائیں تو میرا ارادہ ہے کہ وہاں ہوسل قائم کرکے باہر کی عورتوں کے لئے بھی وہاں رہ کرتعلیم حاصل کرنے کا انتظام کردیا جائے گا۔ پیدامر کس قدر افسوسناک ہے کہ سارے پنجاب میں مسلمانوں کا ایک بھی زنانہ کالج نہیں اور قادیان کا کالج بہلا ز نا نہ کالج ہے۔اورخدا کے ضل سے وہاں عورتوں کی تعلیم اس قدرزیا دہ ہے کہ چند ماہ ہوئے میں علی گڑھ گیا تو مجھے بتایا گیا کہ صرف حیارلڑ کیوں نے انٹرنس کا امتحان دیا ہے کیکن قادیان میں پہلے ہی سال سولہ (16) لڑکیوں نے امتحان دیا اور ہم نے اندازه کیا که قادیان میں سوفیصدی لڑ کیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں یا ان کی شرح لڑ کوں سے بھی زیادہ ہے اور بیخوشی کی بات ہے کہ ہماری جماعت کی عورتوں میں تعلیم اس سُرعت سے بھیل رہی ہے خصوصاً قادیان میں کہ انشاء اللہ بہت جلد ہم عورتوں کی جہالت سے پچ جائیں گے۔'' (مصباح 15 راکتوبر 1921 صفحہ 4-5)

اس اقتباس سے یہ بات ثابت ہوجاتی ہے کہ احمدی عورتوں میں خصوصاً قادیان کی مستورات میں ہندوستان کی دیگرعورتوں کے مقابلے میں بہت پہلے تعلیم کا ذوق وشوق پیدا ہوا۔اس طرح پردین تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی طرف بھی خلیفہ وقت کی نگرانی میں قادیان کی عورتوں نے بھر پور توجہ دی۔۔۔۔۔دین تعلیم حاصل کرنے اور قرآن وحدیث کی تعلیمات پر عبور حاصل کرنے کے لئے احمدی عورتوں نے عربی زبان سکھنے کے لئے ذوق وشوق سے قدم آگے بڑھایا۔ چنانچہ عورتوں نے مولوی کا امتحان یاس کیا۔

یہ جذبہ صرف قادیان کی عورتوں تک ہی محدود نہ رہا بلکہ باہر کی احمدی خواتین میں بھی ذہنی بیداری پیدا ہوگئ ۔ نہ صرف قُرب و جوار کی عورتیں قادیان میں آ کراس علمی ماحول سے مستفید ہونے لگیں بلکہ دور دراز کے علاقوں کی احمدی خواتین نے بھی بہت ہمت کا ثبوت دیااور قادیان بھنچ کرقر آن وحدیث کی تعلیم کی دولت سے مالا مال ہوئیں ۔ مثلاً امة اللہ کنیزہ بیگم صاحبہ حیدرآ باد دکن کی لجنہ کی رپورٹ میں اپنی خواہش کا اظہار یوں کرتی ہیں ۔

''نیز عاجزہ کامدت سے یہ خیال تھا۔ کہ مرکز مقدس میں حاضر ہوکر دین تعلیم کی تکمیل کرے۔ چنانچہ حضور کے ارشاد کی روشنی میں اپنی اور بہنوں کو بھی راقمہ نے خصوصیت کے ساتھ تحرکے کی ۔ جس پرسر دست سات بہنوں نے پختہ وعدہ کرلیا ہے کہ میرے ساتھ چلیں گی۔'' (مصباح 15 رجولائی 1920ء صفحہ 16) حضرت سیّدہ امنہ الحیٰ (بنت حضرت خلیفہ السیح الاوّل) حرم حضرت خلیفة المسیح الثانی جماعت کی خواتین کی تعلیم وتربیت میں منفر دمقام رکھتی ہیں۔ با قاعدہ سنٹرزمقرر کرکے نصاب تیار کر کے کام کا آغاز کیا۔ حضرت مصلح موعود نے آپ کی صلاحیتوں کو کھارااورخوب خراج تحسین پیش کیا۔ فرماتے ہیں: -

عورتوں میں خطبہ لیکجرز سوسائٹیاں اور ہرا یک خیال جوعورتوں کے متعلق ہو
سکتا ہے۔اس کی محرک وہی ہیں۔ بعض دفعہ محبت کے رنگ میں مجھ سے ناراض ہو
جاتیں کہ آپ عورتوں کی طرف پوری توجہ ہیں دیتے۔ آپ کے اندر ایک ایسا ایمان
تھا۔ حضرت اقدس بانی سلسلہ عالیہ احمد سے پر، ایسا یقین تھا (دین حق) کی صدافت پر
جوایمان اور یقین بہت کم عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ میں نے ہمیشہ ان کے ایمان کو
خلافت کے متعلق ایسا مضبوط پایا کہ بہت کم مردوں میں ایسا ہوتا ہے۔ (دین حق)
سے اس قدر محبت رکھتی تھیں اور سلسلہ کی علمی ترقی کی ان کے دل میں اس قدر ترٹ سے کہ میر رزن انامہ الفضل نے لکھا:۔

روز انامہ الفضل نے لکھا:۔

''سیّدہ امۃ الحیُ صاحبہ کی وفات نے سلسلہ کی خواتین میں الیم جگہ خالی کی ہے کہ اس کا بدل نظر نہیں آتا۔ میرموت ایک عالم کی موت ہے۔''

(تاریخ لجنه جلداوّل صفحه 142)

حضرت سیّدہ امتہ الحیُ صاحبہ کی علمی واد بی ودینی علوم کی محبت کی یاد میں لجنہ اماء اللہ نے ایک لائبر ریں قائم کی جو قادیان میں خواتین کی علمی پیاس کسی حد تک بجھاتی رہی اور ملکی تقسیم کے بعدر بوہ میں اس لائبر ریں کا قیام دوبارہ عمل میں آیا۔اس لائبر ریں میں بہت می نایاب کتب اور رسائل موجود ہیں جن سے مسلسل استفادہ کیا جارہا ہے۔علاوہ ازیں دینی علوم میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والی لڑکی کو ہر سال وظیفہ دیا جاتا ہے۔

قادیان میں 1925ء میں مستورات کے لئے ایک مدرسہ کا قیام ظہور میں آیا جیسا کہ مصباح کیم جون 1928ء کی اشاعت میں مذکور ہے۔ ''مدرسۃ الخواتین کا اب تیسراسال ختم ہوتا ہے۔''

بعدازاں 1925ء میں سیالکوٹ شہر میں ایک اسکول لڑکیوں کے لئے کھولا گیا جس کا مقصد مرقبہ تعلیم بھی تھا۔احمد ی خواتین کا گیا جس کا مقصد مرقبہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی ودینی تعلیم بھی تھا۔احمد ی خواتین کا 1925ء میں احمد ی لڑکیوں کے لئے ایک درسگاہ کا قیام کوئی معمولی بات نہیں تبجی جاسکتی۔ یہ اسکول اپنے نظم وضبط اور دینی ودنیا وی تعلیم کے لئے جلد ہی مشہور ہوگیا۔ اور صرف احمد ی لڑکیوں تک محدود نہ رہا بلکہ شہر کی غیر احمد ی لڑکیوں کو بھی قرآن مجید و احادیث باتر جمہ سکھانے کا باعث ہوا۔علاوہ ازیں جلسہ سیرت النبی کے انعقاد کے موقع پر غیر مسلم خواتین کو بھی مدعو کیا جاتا گویا یہ ایک تبلیغ (دین حق) کا ذریعہ بھی بن گیا۔مندرجہ ذیل اقتباس سے احمد یہ گرلز اسکول سیالکوٹ کے قیام اور کام کے متعلق گیا۔مندرجہ ذیل اقتباس سے احمد یہ گرلز اسکول سیالکوٹ کے قیام اور کام کے متعلق اندازہ ہوجاتا ہے۔

اسی اسکول کے سلسلہ میں ایک اور رپورٹ سے ظاہر ہے کہ محکمہ تعلیم سے متعلق غیر احمدی اور غیر مسلم اعلیٰ افسران کی خدمت میں تبلیغی لٹریچر پیش کیا جاتا اور متعلق غیر احمدی اور غیر مسلم اعلیٰ افسران کی خدمت میں تبلیغی لٹریچر پیش کیا جاتا اور مزہبی اُمور پر تبادلہُ خیال بھی کیا جاتا۔

مثلاً مصباح مکم جولائی 1932 ء صفحہ 11 پر لکھاہے۔

''اسکول کے معائنہ کے موقع پرانسپکٹرلیس کو''تخفہ شنرادہ ویلز''،''سوائے میے موعود''اور''فلسفۂ اسلام'' تین کتابیں بطور مدیہ پیش کیس جن کوانہوں نے شکریہ کے ساتھ قبول کیا۔''

حضرت سيّده ساره بيكم صاحبه حرم حضرت خليفة المسيح الثاني بها كليور کے ایک نہایت معزز اورعلمی خاندان میں پیدا ہوئیں۔آپ نے علم وادب کے ماحول میں آئکھ کھولی۔اس لئے بحیین ہی سے تحصیلِ علم کا شوق تھا۔ چودہ پندرہ سال کی عمر تک آپ نے اپنے عالم باثمل والدمحتر م سے عربی اور فارسی سیمی صحیح بخاری اور قرآن مجید کا تر جمه بھی پڑھا ہوا تھا۔سلسلہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پر بھی کافی عبور حاصل تھا۔ آپ کا نکاح سیّد نا حضرت فضل عمر سے 12 را پریل 1925ء کو ہوا۔ آپ سے نکاح کی غرض حضور کی بیتھی کہ تعلیم نسواں کی وہ اسکیم جو حضرت سیّدہ امیۃ الحیٰ بیگم صاحبه کی وفات کی وجہ سے تعطل میں پڑگئ تھی اُس پڑمل کیا جاسکے۔حضرت سیّدہ سارہ بیگم صاحبہ بھی اپنامشن جانتی تھیں چنانچہ چند دن کی دُلہن نے پڑھائی شروع کر دی اور تادم مرگ حصول علم میں گلی رہیں تا کہا ہینے آپ کواس اعلیٰ مقصد کے حصول کے لئے تیار کرسکیں۔ چنانچہآ پ نے پوری محویت سے آ رام اور صحت کی برواہ نہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کردیا اور جلد ہی ادیب، مولوی اور انٹرنس کے امتحان یاس کر لئے۔ الف-اے کا امتحان بھی دیالیکن نتیجہ آنے سے پہلے ہی فوت ہو گئیں۔ ....واچھی خاصی زودنولیں تھیں تحریر بھی بہت اچھی تھی ۔حضور کے اکثر مضامین تیزی ہے گھتی تھیں اورخود بھی عورتوں کی فلاح و بہبود کے سلسلہ میں اکثر مضامین رسائل میں لکھا کرتیں۔

حضرت سیّدہ صاحبہ مرحومہ اوصاف حسنہ سے متصف تھیں نہایت نیک، پر ہیز گار،صوم وصلوٰ ق کی پابند تھیں۔اپنے اوقات کا اکثر حصاتعلیم کے حصول کے لئے خرج کرتیں۔ نہایت کم گوتھیں۔ اور بہت علم دوست تھیں ہرایک سے جوعلم میں ترقی کا شائق ہوتا محبت کرتیں اور مزید ترقی کی طرف حوصلہ افزائی فرما تیں۔ غرض حضرت سیّدہ صاحبہ کی زندگی ایک مجاہدہ کی زندگی تھی کیونکہ آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مخصیل علم میں گزارا جبکہ اس کے بیچھے کوئی دنیوی نفع یا ذاتی غرض پوشیدہ نہتی محض رضائے الہی اور خدمت بنی نوع انسان مدنظر تھی۔ سیّدنا حضرت مجمع مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہوا وفات پا جائے وہ شہید ہے اس طرح حضرت سیّدہ سارہ بیگم صاحبہ نے فنانی العلم ہوکر شہادت کا درجہ یالیا۔

آپنہایت پاک باطن اور نیک خوتیں قرآنی تکم کے مطابق مسابقت الی الخیر میں ہمیشہ کوشاں رہتیں ۔آپ کوزیادہ علمی کام کاموقع نہیں ملااس لئے کہ نوجوانی میں فوت ہوگئیں ۔جبکہ ابھی تعلیم کاسلسلہ جاری تھا۔اگر چہآپ کی عمر نے وفانہ کی تاہم آپ کچھ عرصہ لجنہ کی جزل سیریٹری رہیں اور لجنہ کی تنظیم اور اُن کی تعلیمی اسکیم کے لئے کوشاں رہیں۔

الله تعالی آپ پر رحمتوں کی بارش کرے۔ آمین

(ماخوذ ازمصباح اگست وستمبر 1934 ءصفحہ 50-51)

حضرت سیّدہ مریم بیگم (اللّم طاہر) کے بارے میں اُن کے جلیل القدر شوہر حضرت سیّدہ مریم بیگم (اللّم طاہر) کے بارے میں اُن کے جلیل القدر شوہر حضرت مصلح موعود نے ''میری مریم'' کے عنوان سے ایک مضمون رقم فرمایا تھا۔ جواُن کی وفات کے بعد الفضل 12 رجولائی 1944ء میں شائع ہوا تھا یہ صخمون اُن کی سیرۃ طیبہ پر نہایت خوبصورتی سے روشنی ڈالتا ہے۔ دین سے آپ کی محبت اور آپ کی ملمی واد بی جمالیاتی حس کا ذکر آپ نے ان الفاظ میں فرمایا۔

''مریم کواحمہ یت پرسچا ایمان تھا وہ حضرت مسے موعود علیہ السلام پر قربان تھیں۔ان کوقر آن کریم سے محبت تھی اور اس کی تلاوت نہایت خوش الحانی سے کرتی تھیں۔انہوں نے قرآن کریم ایک حافظ سے پڑھا تھا۔اس لئے ط،ق خوب بلکہ ضرورت سے زیادہ زور سے ادا کرتی تھیں۔علمی باتیں نہ کرسکتیں تھیں مگرعلمی باتوں کا مزہ خوب لیتی تھیں جمعہ کے دن اگر کسی خاص مضمون پرخطبہ کا موقع ہوتا تھا تو والہی میں مئیں اس یقین کے ساتھ گھر میں گھستا تھا کہ مریم کا چہرہ چیک رہا ہوگا اور وہ جاتے ہی تعریفوں کے پُل باندھ دیں گی اور کہیں گی کہ آج بہت مزہ آیا اور میرا قیاس شاذہی نظر ہوتا تھا۔ میں دروازے پر اُنہیں منتظر پاتا اور خوشی سے ان کے جسم کے اندرایک تھر تھراہٹ پیدا ہورہی ہوتی تھی۔'' (سیرت سیّدہ اُمِّ طاہر صفحہ 282)

حضرت سیّدہ مریم صدیقه صاحبہ بنت حضرت ڈاکٹر میرمجر اسمعیل صاحب آپ کی تمام بیٹیوں میں سے ہونہارترین اور نہایت درجہذ ہین دُختر تھیں۔

الله تعالی نے آپ کولمی ودینی لحاظ سے انتہائی متاز مقام عطا فرمایا تھا۔

آپ کا تعلیمی ریکارڈ نہایت اعلیٰ رہا۔ میٹرک کا امتحان نصرت گرلز اسکول قادیان سے دیا اور اوّل پوزیشن میں بیامتحان پاس کیا۔ دینیات کی اعلیٰ ترین سندعلیمہ بھی حاصل کی ۔علاوہ ازیں 1941ء میں نظارتِ تعلیم وتربیت کی طرف سے منعقدہ امتحان میں

82/100 نمبر لے کرتمام مردوں اور عورتوں میں اوّل رہیں۔

30 ستمبر 1935ء میں حضرت خلیفۃ اُسے الثانی کے عقد میں آئیں۔ اپنی وہی صلاحیت اور سُوجھ کو جھے کی وجہ سے اس عظیم ترین ذمہ داری کو بحسن وخوبی نبھا کر آپ نے حضرت مصلح موعود کے علمی بوجھ کو کسی حد تک ہلکا کر دیا۔ مثلاً 1957ء میں جب حضرت مصلح موعود تفسیر صغیر کی تصنیف فر مار ہے تھے تو حضور نے سیّدہ موصوفہ کو قرآن مجید کے بیشتر حصہ کا ترجمہ کھوایا اور تفسیر صغیر کا ترجمہ اور حواثی کے مختصر نوٹس تحریر کرنے کی سعادت بھی آپ کے حصہ میں آئی۔

آپ نے اپنی تعلیم کا سلسلہ بھی پرائیویٹ طور پر جاری رکھاحتی کہایم-ایے

عربی کاامتحان نمایاں طور پریاس کرلیا۔ اپنی تعلیم کے دوران اپنی اکلوتی بیٹی صاحبز ادی امة المتين صاحبه كواپني والده محترمه كے پاس ركھا۔ مكرمه محترمه السيع صاحبہ بيگم مكرم مرزار فیع احمدصاحب نے مجھ سے بیان فر مایا کہ میں اورامۃ المتین نہ صرف ہم عمر ہیں اورایک ہی جگہ بچین کےابتدائی سال گزارے بلکہ ہم دونوں رضاعی بہنیں بھی ہیں۔ گویا آپ نے تھمیل تعلیم کو بیٹی کی تربیت پرترجیج دی۔علاوہ ازیں آپ کو حضرت فضل عمر کی تبیں سالدر فاقت میں خصوصی تربیت کے سُنہری مواقع بھی حاصل ہوئے۔حضور نے آپ کی دینی تربیت کے لئے مختلف اوقات میں قرآن مجید کے مختلف حصوں کے درس گھر میں دیئے اس طرح حضرت مصلح موعود سے بالمشافہ قرآن مجید سکھنے کا موقعہ آپ کومیسرآیا۔حضوراقدس نے اکثر اوقات اپنی تصنیفات تحریفر ماتے وقت حضرت سیّدہ مریم صدیقه صاحبہ سے حوالہ جات کی کتب تلاش کر کے اُن میں سے حوالہ جات نکالنے کا کام آپ کے سپر وفر مایا جے آپ نے بڑی مہارت اور خوبی سے سرانجام دیا۔ فن تقریر میں بھی آپ کوممتاز مقام حاصل رہاہے۔آپ نے 1940ء میں جلسه سالانه میں پہلی تقریر فرمائی جونہایت عمدہ تھی۔ پیسلسلہ تقاریر 1940ء سے لے کر 1997ء تک این صحت مندی کے زمانہ میں جاری رہا۔ آپ کی تقاریر نہایت ٹھوس پُرمعارف اور رواں ہوتیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اُس کے رسولُ اور سیح یاک علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں نہایت دلنشیں نصائح فرماتی تھیں۔خلفائے وقت کی تح پکات اورخطبات کی روشنی میں لجنہ کومفیداور کھوں لائح عمل مہیا فر ما کراُن کی رہنمائی میں کوشاں رہیںاس طرح احترام خلافت کودلوں میں جا گزیں کیا۔

فی البدیہ تقریر کا بھی نہایت اعلیٰ ملکہ رکھتی تھیں اور موقع کے مطابق بڑے موثر رنگ میں خطاب فرماتی رہیں۔

آپ کی علمی صلاحیتوں کے پیش نظر حضرت خلیفة استح الثانی نے آپ کو

ایک اور عظیم سعادت سے نوازاوہ یہ کہ آپ نے اپنی شہرہ آفاق تقریر 'سیرِ روحانی''کو آپ کے نام مُعَنُون کیا۔ آپ نے فرمایا: ''میں اس کتاب کو مریم صدیقہ کے نام مُعَنُون کرتا ہوں کیونکہ انہی کو حیدر آباد دکھانے کے لئے سفر اختیار کیا تھا جس میں یہ مضمون اللہ تعالیٰ کے ضل سے کھلا ............

(ماخوذ ازمجلّه جشن پنجاه ساله صفحه 95)

(مضمون امة الکافی صاحبه سیکریٹری تربیت لجنه پاکستان) گویا حضرت مصلح موعود نے آپ کے لئے اس صدقه جاربیکاا ہتمام فرما کر آپ کی دینی ودنیاوی سعادتوں میں اضافہ فرمادیا۔

آپ کاعلم پہلے ہی نہایت گہرااوروسیع تھا بعدازاں حضرت مصلح موعود کی صحبت اور تربیت نے اس میں مزید وسعت اور گہرائی پیدا فرمادی۔اپنے اس عظیم علمی خزانہ سے آپ نے طبقہ 'نسواں کوخوب ، مالا مال کیا۔ آپ بھی حضرت مسح پاک علیہ السلام کی سچی متابعت میں علوم وفنون کے خزانے تقسیم کرنے والی ثابت ہوئیں۔

اللہ تعالیٰ آپ کواعلیٰ درجات سے نوازے اور اپنی اس وسیع خیرات کے بدلے بہترین جزاسے سرفراز فرمائے۔آمین۔

لجنه کی ابتدائی ممبرات میں محتر مدمریم بیگم صاحب، اہلیہ حضرت حافظ روشن علی صاحب نہاییہ حضرت حافظ روشن علی صاحب نہایت صاحب علم قلم خاتون تھیں'' اُستانی'' لفظ آپ کے نام کے ساتھ شامل ہوگیا۔ اسی طرح محتر مہمیدہ خاتون (بنت محتر م شخ یعقوب علی عرفانی صاحب) اہلیہ محتر م صوفی مطبع الرحمٰن صاحب اور محتر مدرضیہ بیگم (بنت حضرت ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب) اہلیہ محتر م گل محمد صاحب بھی صاحب علم خواتین تھیں جن کا شعار لکھنا الدین صاحب) اہلیہ محتر م گل محمد صاحب بھی صاحب علم خواتین تھیں جن کا شعار لکھنا رہے سااور پڑھانا تھا۔

مکرمهاُستانی میمونه صوفیه صاحبه حضرت خلیفه کمسیح الاول کے شاگر دمولوی غلام محمد صاحب کی اہلیت تھیں۔

# احدية كرلزاسكول ساندهن:

ساندھن وہ جگہ ہے جسے جماعت احمد یہ نے ملکانہ قوم کی آبادیوں میں سے چُن کر (دینِ حق) کی تبلیغ کا مرکز بنایا۔ بہت قلیل عرصہ میں وہاں سینکڑوں فدائی (دینِ حق) پیدا ہوگئے جن میں مردبھی تھاورعور تیں بھی تھیں۔ وہاں لڑکوں اورلڑکیوں کا اسکول جاری کیا گیا۔۔۔۔۔۔۔ جہاں آرا بیگم صاحبہ بنت قرینی افضل احمد صاحب مدرس تھیں۔
احمد صاحب مدرس تھیں۔

رافضل 21 رخم معلم موعود نے عورت کوعضو معطل کی طرح بے کا رحیثیت سے اُٹھا کرائے نہایت کارآمداور ملک وقوم کے لئے باعث برکت ورحمت بنادیا۔ اورائے وہ مقام عطا کیا جوحضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کے لئے تجویز فرمایا تھا۔ اور اُمت مسلمہ نے اُس کو یکن محمد نے اُس کو یکن محمد نے اُس کے لئے تجویز فرمایا تھا۔ اور اُمت مسلمہ نے اُس کے لئے تجویز فرمایا تھا۔ اور اُمت مسلمہ نے اُس کو یکن محمد نے اُس کو یکن کو یکن محمد نے اُس کو یکن کو یکن کو یکن محمد نے اُس کو یکن کے یکن کو یکن کے یکن کو یک کو یکن کے یکن کو یک کو یکن ک

فرمائی۔

بچوں کی تعلیم وتر بیت کونہایت اہم کام قرار دیا۔ آپ فرماتے ہیں:''اصل ذمہ داری عور توں پر بچوں کی تعلیم وتر بیت کی ہے اور یہ ذمہ داری جہاد کی ذمہ داری سے بچھ کم نہیں ۔اگر بچوں کی تر بیت اچھی ہوتو قوم کی بنیا دم ضبوط ہوتی ہے اور قوم تر تی کرتی ہے۔اگران کی تربیت اچھی نہ ہوتو قوم ضرورا یک نہ ایک دن تباہ ہوجاتی ہے۔ پس کسی قوم کی تر تی اور تباہی کا دار ومداراً س قوم کی عور توں پر ہی ہے ۔ اگر آج کل کی مائیں اپنی اولا دوں کی تربیت اُسی طرح کرتیں جس طرح صحابیات کی تو کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اُن کے بیچ بھی ویسے ہی قوم کے جاں شار سیاہی ہوتے جیسے کہ صحابیات کی اولا دیں تھیں۔''

(الازهارلذاوات الخمار صفحه 327)

''پس عورتوں کی تربیت کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اُن کوعلم دین سکھایا جائے اور اُنہیں وہ حقوق دیئے جائیں جو خدانے مقرر کئے ہیں۔ جبیبا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرما تاہے کہ تمہارے ذمہ عورتوں کے کچھ حقوق ہیں جیسے عورتوں پر مردوں کے کچھ حقوق ہیں جیسے عورتوں پر مردوں کے کچھ حقوق ہیں بیس عورتوں کو اُن کے جائز حقوق دیئے جائیں اور اُن کے دلوں میں یہا حساس پیدا کیا جائے کہ شریعت نے اُن کے جو حقوق مقرر کئے ہیں مرداُن کے دینے میں بھی تامل سے کا منہیں کرتے۔ اگر عورتوں کے ساتھ اس رنگ میں سلوک کیا جائے تو لا زماً ان کی تربیت بھی زیادہ عمدہ ہوگی اور اُن کے اندر بیداری بھی پیدا ہوجائے گی۔ اصل بیداری باہر سے نہیں آتی بلکہ اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اندرونی طور پر قلب میں بیداری کا احساس اُسی وقت پیدا ہوتا ہے جب سو چنے اورغور وفکر سے کا م لینے کا ما دہ ترقی کرے۔ جب تک انسان کے اندر سوچنے کا مادہ نہ ہواور جب تک اس کے اندرا پنی ذمہ داری کومسوس کرنے کا مادہ نہ سوچنے کا مادہ نہ ہواور جب تک اس کے اندرا پنی ذمہ داری کومسوس کرنے کا مادہ نہ

ہووہ تر قی نہیں کرسکتا۔ یہی باتیں ہیں جوعورتوں کی ترقی اوراُن کی تربیت میں ممد ہو سکتی ہیں ۔ان کے بغیران کی چیج رنگ میں تربت نہیں ہوسکتی .........''

(الاز هارلذ وات الخمارصفحه 389)

26/ایریل 1944ء کومجلس عرفان میں بمقام قادیان آپ نے ارشاد فرمایا:-

بہرحال آج رات مجھے یوں معلوم ہوا کہ اللہ تعالی مجھے مخاطب کر کے فرما تا ہے: ''اگرتم پچاس فیصدی عورتوں کی اصلاح کرلوتو ( دین حق ) کو ترقی حاصل ہوجائے گی۔''عورتوں کی اصلاح کے بیمعنی ہیں کہ ہم ایسا کرلیں تو پچاس فیصدی مردخدمت دین کے لئے تیار ہوجائیں گے۔ کیونکہ بسااوقات مردوں کی قربانی میں عورتیں ہی روک بن کر کھڑی ہوجاتی ہیں.....اورا گر جماعت میں اتنی قربانی پیدا ہوجائے کہ اس میں سے نصف ہی (دینِ حق) کی خدمت کے لئے ہر قتم کی قربانیوں کے لئے آمادہ ہوجائیں تواس الہام کی رُوسے ریجھی ( دین حق ) کی ترقی کے لئے کافی ہوگا۔اوراس کے نیک نتائج خدائے تعالی کے فضل سے ظاہر ہونے (الفضل قاديان 29رايريل 1944ء) شروع ہوجائیں گے۔ حضرت مصلح موعود نے 27ردمبر 1944ء کو لجنہ اماءاللہ کونہایت اہم تفصیل

مدایات سےنوازا.....دوران خطاب حضور نے فر مایا: –

''عورت نہایت قیمتی ہیرا ہے لیکن اگر اس کی تربیت نہ ہوتو اس کی قیمت کے شیشہ کے برابر بھی نہیں کیونکہ شیشہ تو پھر بھی کسی نہ کسی کام آسکتا ہے لیکن اُس عورت کی کوئی قیت نہیں جس کی تعلیم وتربیت احیمی نہ ہواوروہ دین کے کسی کام نہ آسکے۔ پس جب تک افراد کی درستی نہ ہواس وقت تک قوم بھی درست نہیں ہو سکتی .....دلجنه اماءلله .....نے بہت بڑا کام کرنا ہے جو پیہ ہے کہ جماعت کی

تمام عورتوں کواس قابل بنادیا جائے کہوہ دین کی باتوں کویڑھ کراُن برغور کرسکیں۔اور ان کوسمجھ سکیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پس لجنہ اماءاللہ۔۔۔۔ نے ابھی بہت کمبی منزل طے کرنی ہے اور بہت بڑا کام اس کے سامنے ہے جس کیلئے رات اور دِن قربانی کی ضرورت ہے اور الیی عورتوں کی ضرورت ہے جواینے آپ کو دین کے لئے وقف کریں۔جس طرح مردول نے اپنے آپ کووقف کیا ہے۔ (الاز هارلذوات الخمار صفحہ 405-406) حضرت مصلح موعود کی رہنمائی اور حوصلہ افز ائی سے احمدی خواتین کا دینی علوم حاصل کرنے کا شوق روز بروز ترقی کرتا چلا گیا اور انہوں نے ہرموقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہرممکن ذرائع اختیار کرنے کا عزم کرلیا۔ چناچہ 1948ء کی مجلس مشاورت کے موقع پر لجنہ اماء اللّٰد مرکزیہ نے بیتجویز پیش کی کہ جس طرح ہرسال مردول کے لئے تعلیم القرآن کلاس کا انتظام ہوتا ہے۔اسی طرح آئندہ عورتوں کے لئے بھی انتظام کیا جائے۔حضرت فضل عمر نے اس تجویز پرخوشنودی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا:'' کہ بہت اچھی بات ہے۔کیا قرآن مجید صرف مردوں کے لئے نازل مواہے عورتوں کیلیے نہیں ۔'' .......... چنانچہ اس دفعہ رمضان المبارک میں رتن باغ میں عورتوں کے لئے بھی تعلیم القرآن کلاس کا انتظام کیا گیا۔جس میں بیرونی لجنات سے دس طالبات، قادیان کی مستوات جو لا ہور میں مقیم تھیں اُن میں سے چودہ اور لا ہور سے دس طالبات شامل ہوئیں۔

یہ کلاس 12 رجولائی 1948ء کو شروع ہوئی۔ کلاس میں چونتیس طالبات شرکت کرتی رہیں۔ ان میں سے 24 امتحان میں شریک ہوئیں اور سبھی کامیاب ہوئیں۔شدیدگرمی کے موسم میں تمام طالبات نے بڑی محنت کی اور دلچسی سے حصہ لیا۔نصاب بھی اتنا آسان نہ تھالہذا اس کلاس نے ثابت کردیا کہ احمدی خواتین کاعلمی معیاراچھا خاصاتر قی پذریہے۔ (تاریخ کجنہ حصد دوم صفحہ 85 خلاصہ) کلاس کا پیسلسلہ بفضل تعالی اب تک جاری ہے۔ ہرسال ربوہ اور بیرون ربوہ (یا کتان) سے شامل ہونے والی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔

اس كلاس ميں 1982ء ميں 100 طالبات شامل ہوئيں۔1986ء يہ تعداد دُگنی ہوگئی۔1997ء ميں 415 طالبات شامل ہوئيں۔1999ء ميں 838 طالبات اور 2000ء ميں 911 طالبات نے تعليم دين حاصل کی۔

### جامعه نفرت:

1947ء میں جماعت کواپنا مرکز جھوڑ نا پڑااور 1949ء میں ربوہ آباد ہونا شروع ہوا۔1950ء کے جلسہ سالانہ کے موقع پر حضرت مصلح موعود نے جامعہ نصرت کے آغاز کا اعلان فر مایا اوراس کی غرض وغایت پر روشنی ڈالتے ہوئے فر مایا:-

''یہ کالج میں نے اس لئے کھولا ہے کہ اب دین اور دُنیا کی تعلیم چونکہ مشترک ہوسکتی ہے۔ اس لئے اسے مشترک کردیا جائے۔ اس کالج میں پڑھنے والی دو قسم کی لڑکیاں ہوسکتی ہیں۔ پچھتو وہ ہوں گی جن کا مقصد سے ہوگا کہ وہ تعلیم حاصل کر نے بعد دُنیوی کا م کریں۔ اور پچھوہ ہوں گی جن کا مقصد سے ہوگا کہ وہ تعلیم حاصل کر کے بعد دُنیوی کا م کریں۔ اور پچھوہ ہوں گی جن کا مقصد سے ہوگا کہ وہ تعلیم حاصل کر کے دین کی خدمت کریں۔ میں دونوں سے کہتا ہوں کہ دینی خدمت بھی دُنیا سے الگنہیں ہوسکتے۔ (دین بن ت) نام ہے خدا تعالی کی محبت اور بنی نوع انسان کی خدمت کا۔ اور بنی نوع انسان کی خدمت ایک دُنیوی چیز ہے پس جب (دین مقل کرنے کے بعد دنیا کا کام کرے اور وہ لڑی جواس لئے پڑھتی ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دنیا کا کام کرے اور وہ لڑی جواس لئے پڑھتی ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دین کا کام کرے دونوں اپنے آپ کو (دین حق ) پر کہتی ہیں تو اس کے معنی سے ہیں کہ جولڑی اس لئے پڑھتی ہے کہ وہ دنیا کا کام کرے اسے معلوم ہے کہ خدا تعالی سے محبت کرنا بھی دین کا حصہ ہے اور جولڑی اس کئے پڑھتی ہے کہ وہ دنیا کا کام کرے اسے معلوم ہے کہ خدا تعالی سے محبت کرنا بھی دین کا حصہ ہے اور جولڑی اس کئے پڑھتی ہے کہ وہ دنیا کا کام کرے اسے معلوم ہے کہ خدا تعالی سے محبت کرنا بھی دین کا حصہ ہے اور جولڑی اس

سسسس میں سسسس اُمید کرتا ہوں کہ جواس کالج میں پڑھانے والی ہوں گی وہ بھی اس بات کو مد نظر رکھ کر پڑھا ئیں گی کہ طالبات کے اندرائی آگ پیدا کی جائے جواُن کو پارہ کی طرح ہر وقت بے قرار اور مضطرب رکھے۔جس طرح پارہ ایک جگہ پڑنہیں ٹکتا بلکہ وہ ہر آن اپنے اندرایک اضطرابی کیفیت رکھتا ہے اسی طرح تمہیں تہمارے اندروہ سیماب کی طرح تڑ پنے والا دل ہونا چاہئے جواُس وقت تک تمہیں چین نہ لینے دے جب تک تم احمد بیت اور (دین حق) کی حقیقی روح کو دُنیا میں قائم نہ کر دو۔ اسی طرح پر وفیسروں کے اندر بھی بیہ جذبہ ہونا چاہئے کہ وہ صحیح طور پر تعلیم کر دو۔ اسی طرح پر وفیسروں کے اندر بھی بیہ جذبہ ہونا چاہئے کہ وہ صحیح طور پر تعلیم دیں۔ اخلاق فاضلہ سکھا ئیں اور سیحائی کی اہمیت تم پر روشن کریں۔

( تاریخ لجنه حصه دوم حصه اقتباس صفحه 240-242)

24رجنوری 1958ء کو جامعہ نصرت کا ثانوی تعلیمی بورڈ لا ہور سے الحاق ہوا۔اور 1961ء میں بی۔اے کلاسز کا الحاق پنجاب یو نیورٹی سے ہوا۔

ایک معائنہ کے بعد محترم ڈاکٹر علی محمد صاحب پرنسیل لا ہور کالج نے تاثرات کا ظہار کیا۔

''ربوہ اپنی اڑکیوں کی تعلیم کے لحاظ سے تمام پنجاب میں سبقت لے گیا ہے۔ عجب سماں ہے پڑھنے والیاں اور پڑھانے والیاں ایک ہی مقصد کے تحت رواں دواں ہیں ان میں سے کسی کی بھی توجہ کسی اور طرف نہیں۔اس بے لوث جذبہ کود مکھ کر بھانتیار کہنے پر مجبور ہوں کہ تھے اسلامی تعلیم کی فضار بوہ ہی میں پائی جاتی ہے۔' بے اختیار کہنے پر مجبور ہوں کہ تھے اسلامی تعلیم کی فضار بوہ ہی میں پائی جاتی ہے۔' کے اختیار کہنے پر مجبور ہوں کہ تھے اسلامی تعلیم کی فضار بوہ ہی میں بائی جاتی ہے۔' کے اختیار کہنے بر مجبور ہوں کہ تعلیم کی فضار بوہ ہی میں بائی جاتی ہے۔' کے اسلامی تعلیم کی فضار بوہ ہی میں بائی جاتی ہے۔' کے اسلامی تعلیم کی فضار بوہ ہی میں بائی جاتی ہے۔' کے اسلامی تعلیم کی فضار بوہ ہی میں بائی جاتی ہے۔' کے اسلامی تعلیم کی فضار بوہ ہی میں بائی جاتی ہوں کے اسلامی تعلیم کی فضار بوہ ہی میں بائی جاتی ہوں کے اسلامی تعلیم کی فضار بوہ ہی میں بائی جاتی ہوں کے اسلامی تعلیم کی فضار بوہ ہی میں بائی ہوں کے اسلامی تعلیم کی میں بائی ہوں کی میں بائی ہوں کی ہوں کی میں بائی ہوں کی ہوں کی جاتی ہوں کی ہوں کی میں بائی ہوں کے اسلامی تعلیم کی میں بائی ہوں کی ہوں ہوں کی ہ

اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے جامعہ نصرت ابتدائی مراحل سے ہی شاندار نتائج دکھانے لگا۔ایف اے اور بی اے کی طالبات کی شرح کامیا بی بورڈ اور یونیورٹی سے کہیں آ گے رہتی رہی۔1955ء سے 1967ء، تک 9 طالبات نے عربی میں طلائی تمغہ جات حاصل کئے۔غیر نصابی سرگرمیوں مثلاً کھیاوں اور مباحثات میں مجھی جامعہ نصرت کی طالبات نے متعدداعز ازات حاصل کئے۔

حضرت خلیفة کمسیح الثالث نے 1968ء میں جلسة تقسیم اسناد کے موقع پر فرمایا:-

 مسلمان عورت نے بھی ہتھ یا رنہیں ڈالے اور ہمیشہ ایسے میدانوں میں عورتیں مردوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی رہی ہیں۔ پس ہمیشہ بیہ کوشش کرنی چاہئے کہ آپ مردوں سے بھی اور دوسری مدمقابل لڑکیوں سے بھی آگے بڑھیں۔اس جدو جہد کوقائم رکھنا اوراس احساس کو بیدار رکھنا بہت ضروری ہے۔

پس احمدیت کی تاریخ شاہد ہے کہ احمدی لڑکیوں نے دینی ودنیاوی کحاظ سے مدمقابل لڑکیوں کو مات دیدی ہے اور بیٹا بت کر دیا ہے کہ احمدی خاتون نے آج ایک مشحکم اور منفر دمقام حاصل کرلیا ہے ۔ جبیبا کہ اللے صفحات میں احمدی خواتین کے تعلیمی اعزازات اور دیگر منفر دحیثیت کا تذکرہ کیا جائے گا۔

حضرت مصلح موعود کی تعلیم میں دلچین کا عالم لجنہ بھارت کی ایک ر پورٹ سے نمایاں ہوتا ہے تقسیم برصغیر کے بعد نامساعد حالات کی وجہ سے تعلیمی نظام بھی درہم برہم ہوگیا تھا۔صدر لجنہ بھارت تحریر کرتی ہیں:-

''ستمبر 1952ء تک قادیان کی لڑکیوں کی تعلیم کا کوئی انظام نہ تھا۔ یہاں کے ایک استاد قریقی فضل حق صاحب کے پاس بچیاں پسر نا القرآن اور اردو پڑھتی تھیں ۔ چنانچہ جب یہ مشکل حضرت خلیفۃ استی الثانی کی خدمت میں پیش کی گئی تو حضور انور نے ازراہِ شفقت بچیوں کی تعلیم کے پیش نظر محتر مداستانی ربعہ خانم مرحومہ کو قادیان بچوایا چنانچہ آئمکر مدنے مکرم مرزاگل محمد صاحب مرحوم کے مکان میں لڑکیوں کو با قاعدہ سرکاری نصاب کے مطابق پڑھانا شروع کیا۔ آبستہ آبستہ دیگر اُستانیوں کا کو با قاعدہ سرکاری نصاب کے مطابق پڑھانا شروع کیا۔ آبستہ آبستہ دیگر اُستانیوں کا کھی انتظام ہوتا گیا۔ 1959ء میں چارلڑکیاں پہلی مرتبہ (تقسیم ملک کے بعد) مُدل کے امتحان میں شریک ہوئیں میٹرک کی تعلیم کے لئے انہیں دوسرے اسکولوں میں جانا پڑتا بالآخر 1965ء میں نفرے کا امتحان دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نفرے گراز اسکول کا بردو طالبات نے میٹرک کا امتحان دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نفرے گراز اسکول کا باردو طالبات نے میٹرک کا امتحان دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نفرے گراز اسکول کا باردو طالبات نے میٹرک کا امتحان دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نفرے گراز اسکول کا باردو طالبات نے میٹرک کا امتحان دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نفرے گراز اسکول کا باردو طالبات نے میٹرک کا امتحان دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نفرے گراز اسکول کا باردو طالبات نے میٹرک کا امتحان دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نفرے گراز اسکول کا باردو طالبات نے میٹرک کا امتحان دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نو میٹرک کا دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نو میٹرک کا اسکول کا برادو طالبات نائیں میں نویں کا بین کی ساتھ ساتھ نائیں کو ساتھ ساتھ سے مطابق کو میں نویں کیا ہم کرنے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ کیا ہم کا بھور کیا ہم کرنے ساتھ ساتھ کرنے ساتھ ساتھ کیا ہم کرنے ساتھ ساتھ کیا ہم کرنے ساتھ ساتھ کیا ہم کرنے ساتھ ساتھ کرنے ساتھ ساتھ کرنے ساتھ

نظام بہتر ہوتا گیا اورلڑ کیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔اس کے بعد بفضل تعالیٰ حضرت خلیفۃ اسلی الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ سے نصرت گرلز کا لج کا اجراء ہوا اوراب بچیاں زیادہ تر بی اے اورا یم اے تک تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔

(مساعی لجنه بھارت صفحہ 7.6)

متقی اور زاہدہ احمد کی ماؤں کی اولا دوں نے نہ صرف دینی لحاظ سے ممتاز مقام حاصل کیا بلکہ دُنیاوی مروجہ علوم میں بھی نہایت عظیم حیثیت کے حامل ہوئے ۔ حضرت چو ہدری محمد ظفر اللّہ خان صاحب اور مکرم ومحترم ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی روشن ترین مثالیں ہمار سے سامنے ہیں۔ان نامور ہستیوں نے صرف اپنی خدا داد ذہنی صلاحیتوں کے بل ہوتے پر یہ عالمگیر شہرت حاصل نہیں کی تھی بلکہ اس میں ان کی منفر د، اخلاقِ فاضلہ سے مُزیّن اور زُہد وتقویٰ کی آئینہ دار شخصیات لیعنی اُن کی ماؤں کی تربیت اور شب وروز کی دعاؤں کا مجر پور ہاتھ تھا۔

تاریخ احمدیت میں ایسی ہزار ہاروشن مثالیں موجود ہیں کہ دینی اعلی اقدار کے علاوہ احمدی بچوں یعنی نئی نسل کے لڑکوں اور لڑکیوں میں دُنیاوی لحاظ سے بھی ذہانت اور فراست میں ایک خاص قسم کی جلاء پیدا ہوگئی۔اوروہ اپنے ہم عصروں سے بلاشینمایاں ہوگئے۔

احمدی بچے اعلی تعلیم کے لئے جب تمام دنیا میں پھیل گئے تو پاکستان کی طرح انہوں نے بیرون ملک بھی اپنی محنت، ذہانت اور مضبوط اخلاقی اقدار کی وجہ سے اینے دائر وعمل میں دوسروں کومتاثر کیا۔

آج عالمگیر جماعت احمد بیہ کے طبقۂ نسواں کا اگر وسیع اور گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے تونسلیم کرنا پڑیگا کہ احمدی خواتین ہر میدان میں اپنی صلاحیت کا لوہا منوا چکی ہیں۔وہ ڈاکٹر ہیں۔انجینئر ہیں،کاروباری ماہرین ہیں۔کمپیوٹرسائنس میں

اعلیٰ ڈگریوں کی حامل ہیں۔فزئس کے میدان میں ،اٹا مک انرجی کے میدان میں۔ سائنسی اورغیر سائنسی تمام علوم کے میدانوں میں پیش پیش ہیں۔

ان صفحات میں زیادہ تر پاکتانی احمدی خواتین کی اعلیٰ دہنی صلاحیتوں اور ممتازعلمی حیثیت کا تذکرہ ہوسکا ہے۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اللہ تعالی نے ایک وعدہ فرمایا جس کو اُس کی ذاتِ والا صفات نے بڑے عظیم الشان رنگ میں پورا فرمایا۔

حضرت میں موعود علیہ السلام کواللہ تعالی نے بشارت دی:'' خدائے تعالی نے جھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ جھے
بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھا لے گا اور
میرے سلسلہ کو تمام وُنیا میں پھیلادے گا اور سب فرقوں پر
میرے فرقہ کو غالب کرے گا۔لوگ اس قدر علم اور معرفت میں
کمال حاصل کریں گے کہ وہ سچائی کے نور سے سب کا منہ بند کر
دیں گے ۔۔۔۔۔ (رُوحانی خزائن جلد 20 صفحہ 17)

جامعہ نصرت کے نتائج اس بات کے شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیہ وعدہ ہر دور

میں بورا ہور ہاہے۔

### عربی میں طلائی تمغہ جات:

1955ء میں سعیدہ حبیب صاحبہ بنت حبیب الله صاحب سیّدہ امة الرفیق صاحبہ بنت حضرت ڈاکٹر میر محمد المعیل صاحب 1957ء میں امة الرشیم فی صاحبہ بنت عبدالغی قریشی صاحب درویش امة الحمید صاحبہ بنت عبدالرحیم صاحب درویش امة الرشید لطیف بنت عبداللطیف صاحب المقاصاحب امة الرشید لطیف بنت عبداللطیف صاحب

|                              | ثريا سلطانه بنت دلا ورعلى صاحب                            | 1961ء میں               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| بنت قاضى محمد رشيد صاحب      | قانته شامده (تين طلائي تمغه جات)                          | 1964ء میں               |
| ) بنت جنيد ہاشمی صاحب        | فيروزه فائزه (تين طلائي تمغه جات                          | 1965ء میں               |
| ئب قريثي                     | امة الرفيق قريثى بنت فضل حق صاح                           | 1967ء میں               |
| مدرجه ذيل طالبات نے تمغه     | اوهمتفرق مضامین میں من                                    | اس کے علا               |
|                              |                                                           | جات حاصل کئے۔           |
| ب نے ایف اے میں اوّل،        | فيروزه فائزه بنت جنيد ماشمي صاحب                          | 1963ء میں               |
|                              | پوزیش حاصل کرکے طلائی تمغہ لیا۔                           |                         |
| حب جغرافيه مين نقر ئى تمغه   | امة الواحد بنت مرزاوا حد <sup>حسي</sup> ن صا <sup>ح</sup> | 1964ء میں               |
| ب نے انگریزی میں 2 طلائی     | فيروزه فائزه بنت جنيد ہاشمی صاحب                          | 1965ء میں               |
|                              | تمغہ جات حاصل کئے۔                                        |                         |
| نه جلد دوم صفحه 254-255)     | (تاریخ!بح                                                 |                         |
| المجيب راشد صاحب)            | قانته شامده (زوجه مكرم عطاء                               | 1964ء میں               |
| یش کے بی اے کے امتحان        | بنت قاضى محمد رشيد صاحب يونيور                            |                         |
|                              | میںاوّل آئیں۔                                             |                         |
| بی اے میں یو نیورسٹی بھر میں | فيروزه فائزه بنت حبنيد بإثمى صاحب                         | 1965ء میں               |
|                              | اوّل رہیں۔                                                |                         |
| 331 پر بیخوش کن خبر شائع     | ں تاریخ لجنہ جلد چہارم کے صفحہ 1                          | مزید برآ ا              |
|                              |                                                           | شدہ ہے۔                 |
|                              | :                                                         | شانداركاميابيان         |
| یہ بنت چوہدری اکرام اللہ     | -<br>یا کے امتحان میں امۃ المجیب صاحہ                     | بي ايس سح<br>لي اليس سح |

صاحب ملتان 700 میں سے 603 نمبر حاصل کر کے نہ صرف اعزاز کے ساتھ پاس ہوئی ہیں۔ بلکہ لڑکوں اورلڑ کیوں میں مجموعی طور پر یو نیورسٹی بھر میں اوّل قرار پائی ہیں۔ مزید برآں وہ حاصل کردہ زیادہ سے زیادہ نمبروں کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑنے میں بھی کامیاب رہیں۔

امۃ المجیب ہونہار اور دین سے محبت رکھنے والی بگی ہیں۔1974ء سے جب سے غیرممالک سے خواتین کے وفود آنے شروع ہوئے ہیں (جلسہ سالانہ کے موقع پر) آپ زنانہ جلسہ گاہ میں بہت خلوص، توجہ اور محنت کے ساتھ ترجمان کے فرائض سرانجام دے رہی ہیں۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔

لبنی رضیہ اعجاز صاحبہ اہلیہ ڈاکٹر اعجاز صاحب پی ای ڈی نے امریکہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جون 1975ء میں امتیازی طور پر تعلیم کے شعبہ میں پی ای ڈی کی ڈی کی حاصل کی ہے۔ امریکہ کے اخبارات میں اس کامیا بی کی خبر نمایاں طور پر شائع ہوئی جس میں بتایا گیا کہ یہ پہلی پاکستانی خاتون ہیں جنہوں نے نمایاں رنگ میں یہ اعزاز حاصل کیا۔ مکرمہ لبنی اعجاز صاحبہ 1965ء سے 1971ء تک امریکہ کی لجنہ کی صدر بھی ہیں۔

22رنومبر 1963ء کا اخبار Truth جو Lagos Nigeria سے شائع شدہ ہے۔جس کا ترجمہ بیہ ہے کہ ایک احمد می لڑکی سعد بیہ اَمنیبہ کو Botany (باٹنی ) میں PHD کی ڈگری دی گئی۔

اس کے بعداعزازات حاصل کرنے کا پیسلسلہ آج بھی جاری ہے اور تمام دنیا میں احمدی طالبات ہر شعبہ میں امتیازی کارکردگی کا مظاہرہ کر کے اعزازات حاصل کررہی ہیں اورکرتی رہیں گی۔ (انشاءاللہ)

27/مارچ 1972ء کو جامعہ نصرت ربوہ کے سائنس بلاک کی افتتاحی

۔ تقریب منعقد ہوئی۔حضرت خلیفۃ اکتیاک الثالث رحمہ اللّٰد تعالیٰ نے اس اہم موقع پر نہایت بصیرت افروز خطاب فر مایا۔فر ماتے ہیں:-

''………پساے میری عزیز بچیوا بڑی ذمداری عائد ہوتی ہے آپ پا!
آپ نے پُوری کوشش سے دنیوی علوم حاصل کرنے ہیں اور کسی بھی علم میں پیچیے نہیں
رہنا مگرآپ کی کوشش کی ہر جہت ایسی ہونی چاہئے جوآپ کو خدا کے قریب کر دے نہ
کہ اُس سے دور لے جانے کا موجب ہو۔ آپ کا زاویۂ نگاہ دُرست ہونا چاہئے۔ اگر
آپ کی نگاہ کے شیشہ میں کوئی نقص نہ ہوگا تو آپ خدا تعالیٰ کی ہر خلق اور ہر چیز میں
اُس کے حسن واحسان کے جلوے دیکھ سی ہیں کیونکہ مکل گی کوم مھو فیے شان۔
اُس کے حسن واحسان کے جلوے دیکھ سی ہم اپنے خدا کے نئے جلوے دیکھ سی ہیں۔
ہر دن جو چڑھتا ہے اس میں ہم اپنے خدا کے نئے جلوے دیکھ سے ہیں۔
آپ نے صرف خود ہی جی قی علم وعرفان حاصل نہیں کرنا بلکہ دنیا کے بچوں کو بھی علم سکھانا
ہے۔'' (الفضل 31رمار ہے 1972ء صفحہ 6-1)

چنانچہ اس ارشاد کے مطابق احمدی خواتین اپنے دنیاوی علوم کی مہارت کو دین کی خدمت میں وقف کر کے جماعت کی قابل قدر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ دین کی خدمت میں وقف کر کے جماعت کی قابل قدر خدمات انجام مسلط عبتوں کو جماعتی انگستان ، پورپ ، امریکہ اور پاکستان کی احمدی خواتین اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کو جماعتی خدمات کے لئے وقف کر کے ریسر چ ٹیموں ۔ علمی واد بی کارناموں اور دیگر ضروری شعبوں میں قابل تعریف کا موں میں مصروف ہیں ۔

حضرت اقدس خليفة المسيح الثالث گا ايك اور قابل تعريف انقلابي قدم ملاحظه فرمائيں۔

حضرت خلیفة است الثالث نے جو بلی منصوبہ کے تحت اعلان فر مایا کہ جو بھی احمدی طالبعلم (خواہ لڑکی ہویا لڑکا) میٹرک ، ایف ۔اے ، بی اے یا دیگر سائنسی مضامین یعنی ہر مروّجہ علوم مثلاً کمپیوٹر سائنس اور ڈاکٹر اور انجینئر نگ میں اوّل یا دوم

آئیں گے انہیں جماعت کی طرف سے بالتر تیب طلائی اور نقر کی تمغہ جات سے نواز ا حائے گا۔

چنانچہ 1980ء سے تمغہ جات دینے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ 1989ء تک 83 لڑکوں اور لڑکیوں نے نظارت تعلیم کے دیکارڈ کے مطابق طلائی اور نقر کی تمغہ جات حاصل کئے۔ اگر چہ 1989ء کے بعد تمغہ جات کی تقلیم کی کوئی تقریب منعقد نہ ہوسکی۔ تاہم احمد کی لڑکے اور لڑکیاں بڑی تعداد میں اوّل اور دوم آ کر جماعت کا نام روْن کررہے ہیں۔ 1980ء سے بل بھی بے شاراحمد کی طالبعلم اپنی نمایاں صلاحیتوں کا ثبوت دیتے رہے ہیں۔

مثال کے طور پر 1980ء سے 1989ء تک طلائی یا نقر ئی تمغہ جات حاصل کرنے والی احمدی لڑکیوں کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔

1980ء میں

- (1) طیبہ حمید بنت چوہدری حمید اللہ صاحب ربوہ میٹرک میں طالبات میں دوسری پوزیشن حاصل کرکے طلائی تمغه انعام دوم حاصل کیا۔
- (2) شاہبینہ سعادت بنت سعادت احمد مرحوم ربوہ میں میٹرک سرگودھا بورڈ میں طالبات میں تیسری پوزیشن حاصل کر کے نقر کی تمغدانعا م سوم حاصل کیا۔
- (3) سلمٰی بنت خورشید عالم (چکلالہ) نے بیثاور یو نیورسٹی ایم ایس سی فزئس میں طلباء و طالبات میں اوّل پوزیشن حاصل کر کے طلائی تمغہ انعام اوّل حاصل کیا۔
- (4) امة الجميل سميع بنت ڈاکٹر عبدالتميع (کوئٹه) نے بلوچستان یونیورٹی سے بی ایس میں پری میڈیک کے امتحان میں طلبا اور طالبات میں اوّل آکر تمغه انعام اوّل حاصل کیا۔

(5) امة الرزاق من بنت ڈاکٹر عبدالسیم صاحب نے بلوچستان یو نیورٹی سے ایف الیس سی پری میڈیکل کے امتحان میں طلباء و طالبات میں اوّل پوزیش حاصل کرکے طلائی تمغدانعام اوّل حاصل کیا۔

#### 1981ء میں

- (6) روبینہ باجوہ بنت چوہدری مقصود احمد صاحب میر پور خاص نے سندھ یونیورسٹی سے ایم اے سوشیالوجی میں اوّل پوزیشن حاصل کرکے طلائی تمغدانعام اوّل حاصل کیا۔
- (7) فرحانہ بشیر بنت بشیر احمد نے پنجاب یو نیورسٹی سے بی الیسسی کے امتحان میں دوسری پوزیشن حاصل کر کے طلائی تمغدانعام دوم حاصل کیا۔وہ لاہور بورڈ میں ایف ایس سی کے امتحانات میں بھی 1979ء میں اوّل آئی تھیں۔
- (8) شہلاشفیق احمد نے بلوچتان یو نیورسٹی کوئٹہ سے بی ایس سی کے امتحان میں تیسری یوزیشن حاصل کر کے نفر کی تمغدانعام سوم حاصل کیا۔
- (9) فوزیہ رشید بنت عبدالرشید صاحب نے بلوچستان بورڈ کوئٹہ سے ایف ایس میں لڑکیوں میں اوّل رہ کر طلائی تمغداوّل حاصل کیا۔
- (10) مبارک شفق بنت شفق الحسن صاحب نے سندھ یو نیورسٹی سے فزیالوجی ایم ایس میں اوّل یوزیشن حاصل کر کے طلائی تمغداوّل حاصل کیا۔
- (11) حمامته البشرى صاحبہ نے پنجاب یو نیورسی سے ایم بی بی ایس کے امتحان میں طالبات میں اوّل رہ کر طلائی تمغه اول حاصل کیا۔
- (12) ناصرہ وجیہہ بنت شخ عبدالرشید صاحب نے پنجاب یو نیورسٹی سے ایلائڈ سائیکالوجی میں دوم پوزیشن حاصل کرکے طلائی تمغہدوم حاصل کیا۔
- (13) امة المتين بنت جراغ دين صاحب مربي نے پشاور يونيورسي سے

- الم اليس بى حساب مين اوّل بوزيشن حاصل كرك طلائى تمغداوّل حاصل كيا-
- (14) ناصرہ مبارک بنت مبارک احمد صاحب نے کراچی یونیورسٹی سے ایم ایس سی جینیٹکس میں لڑکیوں میں اوّل رہ کر طلائی تمغداوّل حاصل کیا۔
- (15) مېر مقیت تالپور بنت میر مبارک احمد صاحب تالپور نے کراچی یو نیورسٹی سے ایم الیس سی فزیالوجی میں لڑکیوں میں دوم پوزیش حاصل کرکے طلائی تمغہ دوم حاصل کیا۔

#### 1982ء میں

- (16) مبارکہ بیگم بنت چوہدری غلام احمد صاحب نے بہاولپور یو نیورشی سے ایم الے اسلامیات میں اوّل آکر طلائی تمغداوّل حاصل کیا۔
- (17) رمیہ میر بنت خوشنود حسن صاحب میرنے پنجاب یو نیورٹی سے ایم الیس سی باٹنی میں اوّل آکر طلائی تمغه اوّل حاصل کیا۔
- (18) سمیرا احمد بنت ناصر احمد صاحب مرزا نے لا ہور بورڈ سے ایف ایس سی دوسری یوزیشن حاصل کرکے طلائی تمغید دوم حاصل کیا۔
- (19) فائزہ قادر بنت ڈاکٹر عبدالقادر صاحب شہید نے سر گودھا بورڈ سے ایف ایس میں دوسری پوزیشن حاصل کر کے طلائی تمغددم حاصل کیا۔
- (20) نصیرہ بیگم صاحبہ بنت مرزا حبیب احمد صاحب نے پنجاب یو نیورٹی سے ایم اے اردومیں دوم پوزیش حاصل کرکے طلائی تمغہ دوم حاصل کیا۔
- (21) ذکیہ طاہر بنت میاں طاہر احمد صاحب نے پنجاب یو نیورٹی سے ایم الیس سی باٹنی میں سوم آکر نقر کی تمغہ سوم حاصل کیا۔
- (22) امة المجيب صاحبه بنت چوہدری اکرام الله صاحب نے آئسفورڈ یو نیورٹی (22) الگستان) ہے Ph.D فزکس میں اوّل آکر طلائی تمغداوّل حاصل کیا۔

### 1983ء میں

- (23) روبینہ تنویر بنت چوہدری انعام اللہ صاحب نے ملتان یونیوٹی سے ایم اے اُردومیں دوم آ کر طلائی شمغہ دوم حاصل کیا۔
- (24) حامدہ زر"یں بنت محمد اشرف ناصر صاحب مربی نے سندھ یو نیورسی سے ایم اے سیاسیات میں دوم یوزیشن حاصل کرے دوم طلائی تمغہ حاصل کیا۔
- (25) امة الواسع بنت ملک محبوب احمد صاحب نے بیثاور یونیورسٹی سے ایم ایس می زولوجی میں سوم آکر نقر کی تمغیسوم حاصل کیا۔
- (26) خالد ہ سونگی بنت نذریہ احمد صاحب سونگی نے پنجاب یو نیورسٹی سے ایم ایس سی زولو جی میں اوّل آ کر طلائی تمغداوّل حاصل کیا۔
- (27) کوکب منیرہ صاحب بنت علی حیدرصاحب نے بلوچستان یو نیورٹی سے ایم اے اکنامکس میں اوّل رہ کر طلائی شمغہاوّل حاصل کیا۔

(ماخوذازریکارڈ نظارت تعلیم ربوہ)

نمایاں کامیا بیوں کا بیسلسلہ بفضل تعالیٰ چلتا رہا۔اور ہردن جماعت احمد بیہ کی خواتین کے لئے مبارک اورخوشکن ثابت ہوا۔

مصباح دسمبر 1994ء کے صفحہ 29 پریینجرشا کع ہوئی:-

- (1) محترمہ فوزیدر شید صاحبہ نے إمسال انجینئر نگ یو نیورسٹی لا ہور کے شعبہ ٹی اینڈ ریجنل بلااننگ ڈیپارٹمنٹ میں اوّل پوزیشن حاصل کر کے آنرزکی ڈگری اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔اس سے قبل بھی اس ہونہار بگی نے تینوں سالوں میں اوّل پوزیشن حاصل کی ہے یہ بگی مکرم چوہدری محمد شریف صاحب سابق مربی بلاد عربیکی پوتی ہیں۔
- (2) آمنه ظفر صاحبہ نے امسال بورڈ آف انٹر میڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجویشن

لا ہور کے ایف ایس می (پری میڈیکل) میں طلباء و طالبات میں اوّل یوزیشن حاصل کی ہے۔

(3) مگرمہ صالحہ رضوان صاحبہ اہلیہ سکواڈرن لیڈرڈ اکٹر عامر رضوان صاحب، 1987-88ء میں بی فارمیسی میں اوّل پوزیشن حاصل کر کے بہاؤالدین زکریا یو نیورسٹی ملتان کی کا نووکیشن کے موقع پر طلائی تمغہ حاصل کیا۔

صرف مندرجہ بالا نام ہی احمدی خواتین کی اعلیٰ صلاحیتوں کامکمل ریکارڈ نہیں بلکہ ایس سینکڑوں مثالیں ہیں جو پاکستان اور بیرون پاکستان دُنیا کے تمام ممالک میں بفضل تعالیٰ موجود ہیں۔ان چند مثالوں کو پیش کرنے کا مقصد سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کئے ہوئے وعدوں ، جواس نے پیارے سے کے ساتھ کئے تھے کوکس شان کے ساتھ پورا کیا ہے؟ اور کوئی دن ایسانہیں چڑھتا کہ تاریخ احمدیت کوائی فعموں سے مالا مال نہ کرے۔

# ایک عهدآ فریں معلّمہ:

مکرمه ومحتر مه فرخنده اختر شاه صاحبه بنت حضرت شخ نیاز محمرصاحب واملیه حضرت سیّدمحمود اللّه شاه صاحب نهایت علم دوست، باصلاحیت اور پُر وقار شخصیت کی حامل میں ۔

1945ء سے لے کر 1974ء تک جامعہ نصرت برائے خواتین کی پرسپل رہیں۔ 1951ء میں جب حضرت فضل عمر نے اس کالج کی بنیاد رکھی تو 1952ء تا 1954ء تک آپ کو حضرت فضل عمر نے ایم اے انگریزی کرنے کے لئے لا ہور بھجوایا۔ واپس آ کرآپ نے تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور مسلسل اس کام کو باحسن سرانجام دیا۔

حضرت سیّده چھوٹی آپاصاحبہ کی سرپرستی اورمسز شاہ صاحبہ کی تگرانی اورمحنت

نے جامعہ نصرت کے بورڈ اور یو نیورٹی کے نتائج کو نمایاں حد تک شاندار بنائے رکھا۔ 100 فیصد ، 98 فیصد ، 96 فیصد یا 90 فیصد نتائج کا حاصل کرلینا ایک نئے ادارے کا جہاں تمام سہولتیں بھی میسر نہ ہوں کوئی معمولی بات نہیں۔

آپ جامعہ نصرت کی تقسیم اسناد کے مواقع پرعظیم ترین شخصیات کو کالج میں مدعوکر تیں۔

مثلاً حضرت خلیفة المسلم الثانی، حضرت خلیفة المسلم الثالث مضرت سیّده حجیونی آپاصاحبهٔ مضرت سیّده منصوره بیگم صاحبهٔ حرم حضرت خلیفة المسلم الثالث وزیر تعلیم بیگم محوده سلیم، بیگم وقارالنساءنون صاحبه، ڈاکٹر علی محمد صاحب، مسز لال صاحب، مسز لال صاحب، مسز سائلت رائے صاحب وغیرہ فیر احمد کی خواتین کالج کا بے حداجیما تاثر لے کر حاتیں۔

آپ دینی اقدار کوفوقیت دیتی اور ہوسل میں نماز باجماعت کا انتظام فرمایا۔اور بعد میں ایک الگ جگہ ہی مخص کردی۔الیں کوئی بات ان کو برداشت نہ تھی جو اخلاقی اور دینی اقدار کے خلاف تھی ۔ خاکسار خوداس بات کی شاہد ہے کیونکہ دوسال۔ تیرھو ہیں اور چودھویں کلاس میں محتر مہ فرخندہ اختر شاہ صاحبہ کی شاگردی کا اعزاز حاصل کیا اور بعد میں 1961ء سے لے کر 1974ء تک ان کے ساتھ ایک رفیق کار کے طور پر کام کیا ہے۔

جب ہمارے والد کراچی کے امیر جماعت تھے تو وہاں پر جماعت کے جیّد علاء کا تشریف لانا اور جماعت کے لوگوں کو اپنی تقاریر سے مستفید کرنا مجھے اچھی طرح یاد ہے۔

نیروبی سے واپس آ کر حضرت خلیفة کمسے الثانی نے حضرت شاہ صاحب کو چینوٹ میں تعلیم الاسلام اسکول کا ہیڈ ماسٹر مقرر فرمادیا۔ چینیوٹ میں اُس وقت تک لجنہ قائم نہ تھی۔ حضرت شاہ صاحب کی توجہ اور میرے شوق کی وجہ سے وہاں لجنہ کا قیام کرکے خواتین کومنظم طوریر کام کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔''

آپ نے لجنہ إماء اللہ مرکزیہ میں بھی نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ جلسہ سالانہ اور بڑی تقاریب پر ......فرائض ادا کرتیں۔ اس کے علاوہ تمام دنیا سے آمدہ انگریزی رپورٹوں کا ہر سال ترجمہ کرنے کا پر مشقت کام بھی بڑی محنت اور عرقریزی سے سرانجام دیتیں۔ گویا حضرت مصلح موعود کی نظر انتخاب ایک نہایت موزوں شخصیت پر بڑی اور آپ نے بھی اُس کا بھرم قائم رکھا اور بڑی محنت اور خلوص موزوں شخصیت پر بڑی اور آپ نے بھی اُس کا بھرم قائم رکھا اور بڑی محنت اور خلوص سے جامعہ نصرت کی بھلائی اور استحکام کے کام کئے۔ اس کے علاوہ اپنی مدد آپ کے تحت آپ نے کئی کام کئے مثلاً ٹیوب ویل، بارہ دری وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کواجر عظیم سے نوازے (آمین)

(ماخوزازمضمون تح بر کرده مسزفر خنده اختر شاه غیرمطبوعه مورخه 16 رجون 1998ء)

# احمدی خواتین کی جرأت و بهادری

الله تعالی ہے مضبوط تعلق اوراً س پر کامل تو گل ہے انسان میں اولوالعزی اور بہادری کی صفات بیدا ہوجاتی ہیں۔اُسے دنیا اور دنیا والوں کا کوئی خوف نہیں ہوتا اور نہاس بات کی پروا ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اُسے تو صرف رضائے باری تعالی کا خیال ہوتا ہے وہ ہرا یک کام میں اللہ تعالی کی خوشنودی کو مدنظر رکھتا ہے۔اللہ تعالی کے مقربین کی علامات کے سلسلہ میں حضرت مسے موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:۔

خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار

جو سب کھھ ہی کرتے ہیں اُس پر شار

اِسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب

کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب ؟

خدائے تعالیٰ کی تیجی محبت اور خوشنودی اس وقت تک حاصل نہیں ہوسکتی جب تک اُس کے بیارے رسول حضرت محمصلی اللّه علیه وسلم کے شق سے دل گدازنه ہو۔ حکاً به اور صحابیاً ت کے دلوں میں اللّه تعالیٰ کی محبت اور اُس کے حبیب صلی اللّه علیه وسلم کی انتہائی محبت جاگزیں تھی اس لئے تو وہ حضرت محمصطفے صلی اللّه علیه وسلم کے ایک ارشادیرا پناسب کچھراہ خدا میں قربان کرنے کو تیار ہوجاتے تھے۔

اسی طرح حضرت مسیح موعودعلیه السلام کے جلیل القدر (رفقاء) نے بھی اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ سچائی کوقبول کرلیا تو استقامت سے ڈٹے رہے۔اس میدان میں بھی عورتوں نے جرائت و

حوصلہ مندی کی مثالیں قائم کیں۔ایک خاتون جس کا شوہر' بیٹا' باپ یا بھائی بہادری دکھا تا ہے۔وہ بھی اس کی حوصلہ مندی میں شریک ہوتی ہے اور بھی خود بھی میدان عمل میں کودیڑتی ہے۔

. حضرت مسلح موعود نے اپنی پیاری رفیقہ حیات حضرت سیّدہ مریم بیگم کے بارے میں فرمایا:-

''مریم ایک بہادر دل کی عورت تھیں۔ جب کوئی نازک موقعہ آتا۔ میں یقین کے ساتھائن پراعتبار کرسکتا تھا۔ اُن کی نسوانی کمزوری اُس وقت دب جاتی۔ چہرہ پراستقلال اورعزم کے آثار پائے جاتے اور دیکھنے والا کہہسکتا تھا کہ اب موت یا کامیابی کے سوااس عورت کے سامنے کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ یہ مرجائے گی مگر کام سے پیچھے نہ ہے گی ۔ ضرورت کے وقت راتوں کواس میری محبوبہ نے میر سے ساتھ کام کیا ہے۔ اور تھکان کی شکایت نہیں کی ۔ اُنہیں صرف اتنا کہنا کافی ہوتا تھا کہ یہ سلسلہ کام ہے یا سلسلہ کے لئے کوئی خطرہ یا بدنا می ہے اور وہ شیر نی کی طرح لیک کر کھڑی ہوجا تیں اور جول جاتیں اپنے آپ کو، جول جاتی سالی کی وہ کو ایس میں مجھ کو بھی ۔ اور صرف اُنہیں وہ کام ہی یا درہ جاتا تھا اور بیوں کو بلکہ بھول جاتی تھیں مجھ کو بھی ۔ اور صرف اُنہیں وہ کام ہی یا درہ جاتا تھا اور بیوں کے بعد جب کام ختم ہوجاتا تو وہ ہوتیں یا گرم یانی کی بوتلیں۔''

(سيرة سيّده أمّ طاهرصاحبه صفحه 282)

مشاورت یا دیگرا ہم مواقع پر جن خواتین نے جرأت مندانہ اظہار رائے کیا ان میں مکر مداُستانی میمونہ صوفیہ صاحبہ اہلیہ مولوی غلام محمد صاحبہ بھی تھیں وہ اظہار رائے کا ایک خاص ملکہ رکھتی تھیں ۔ مجلس مشاورت 1938ء میں قادیان میں زنانہ ہوسٹل کھولنے کا معاملہ زیر بحث لایا گیا اور حضرت مصلح موعود نے عور توں کو اظہار رائے کی دعوت دی ۔ حضور کی اجازت ملنے پر باہمی مشورہ کے بعد مکر مہموصوفہ نے

عورتوں کی طرف سے اظہار رائے کیا۔

دوسری بار 1929ء میں حضرت مصلح موعود نے عورتوں کو پھر مشاورت کے موقع پر بولنے کی دعوت دی تو پھر آپ نے جرائت سے یوں مؤد با نہ اظہار رائے کیا۔
''میں صرف اتنا پو چھنا چا ہتی ہوں جب ہمارے لئے درسگا ہیں اس لئے کھو لی جارہی ہیں کہ ہم علم حاصل کر کے (دین حق) کو پھیلا کیں۔ تو کیا یہ بات ہمارے لئے سدِّ راہ نہ ہوگی کہ قوم ہمارے لئے فیصلہ کردے کہ عورتوں کو مجلس مشاورت کی نمائندگی کاحق حاصل نہیں۔ جب ہم (دیگر) عورتوں کے سامنے اپنے خیالات پیش کریں گی تو وہ یہ جواب دیں گی کہ تمہارے مذہب نے تو تمہارے لئے مشورہ کاحق بھی نہیں رکھا اس لئے تمہاری بات ہم نہیں سنتیں۔''

(تاریخ لجنه جلداوّل صفحه 239)

حضرت مصلح موعود کی طرف سے حضرت حسین فی فی صاحبہ والدہ حضرت چوہدری محمد ظفر اللّٰہ خان صاحب کی وفات پر ایک تعزیق نوٹ شائع ہوا تھا جس میں اُن کی جرائت مندی کوحضورا قدس نے بایں الفاظ بیان فرمایا۔

'' مجھے اُن کا یہ واقعہ نہیں بھول سکتا۔ جو بہت سے مردوں کے لئے بھی نفیحت کاموجب بن سکتا ہے کہ گزشتہ ایام میں جب احراری فتنہ قادیان میں زوروں پر تھا اور ایک احراری ایجنٹ نے عزیز م میاں شریف صاحب پر راستہ میں لاٹھی سے حملہ کیا تھا۔ جب اُنہیں ان حالات کاعلم ہوا۔ تو انہیں تخت تکلیف ہوئی بار بارچو مدری ظفر اللہ خان صاحب ہے کہتی تھیں'' ظفر اللہ خان میرے دل کو یکھ ہوتا ہے امتاں جان کا دل تو بہت کمز ورہے۔ اُن کا کیا حال ہوگا۔ یکھ دنوں بعد چو مدری صاحب گھر میں کا دل تو بہت کمز ورہے۔ اُن کا کیا حال ہوگا۔ یکھ دنوں بعد چو مدری صاحب گھر میں داخل ہوئے تو اُنہیں معلوم ہوا جیسے مرحومہ اپنے آپ سے یکھ باتیں کر رہی ہیں اُنہوں نے یوچھا کہ بے بی کیا بات ہے؟ تو مرحومہ نے جواب دیا کہ میں اُنہوں نے یوچھا کہ بے بی کیا بات ہے؟ تو مرحومہ نے جواب دیا کہ میں

وائسرائے سے باتیں کررہی تھی۔ چوہدری صاحب نے کہا کہ آپ سچ مچ ہی کیوں باتیں نہیں کرلیتیں ۔انہوں نے کہا کیا اس کا انتظام ہوسکتا ہے۔؟ چوہدری صاحب نے کہا کہ ہاں ہوسکتا ہے۔اس پرانہوں نے کہا بہت احیھا پھرا نتظام کر دو۔۔۔۔۔وہ وائسرئے ہے ملیں اور چو ہدری صاحب تر جمان بنے۔لیڈی ولنگڈ ن بھی یاستھیں۔ چوہدری صاحب نے صاف کہہ دیا کہ میں نہیں کہوں گا جو کچھ کہنا ہوخود کہنا چنانچہ مرحومہ نے لارڈ ولنگڈن سے نہایت جوش سے کہا کہ'' میں گاؤں کی رہنے والی عورت ہوں میں نہانگریزوں کو جانوں اور نہ ہی ان کی حکومت کے اسرار کو۔ ہم نے حضرت مسیح موعودعلیہ السلام سے سناتھا کہ انگریز قوم اچھی قوم ہے اور ہمیشہ تمہاری قوم کے متعلق دل سے دعا ئیں نکلی تھیں۔ جب بھی تمہاری قوم پر مصیبت کا وقت آتا تھارورو کر دعا ئیں کرتی تھی کہا ہے اللہ تو ان کا حافظ و ناصر ہوتو اُن کو تکلیف سے بچائیولیکن اب جو کھ جماعت سے خصوصاً قادیان میں سلوک ہور ہاہے۔اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دعا تو میں اب بھی کرتی ہوں کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حکم ہے کیکن اب دُعا دل سے نہیں نگلتی کیونکہ اب میرادل خوش نہیں ہے۔آخر ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اس رنگ میں ہمیں تکلیف دی جاتی ہے۔

چوہدری صاحب نے لارڈ ولنگڈن سے کہا کہ میں صرف ترجمان ہوں۔ میں وہی بات کہددوں گا جومیری والدہ کہتی ہیں۔ آگے آپ خود اُنہیں جواب دیں ………اس سید ھے سادے اور باغیرت کلام کااثر لیڈی ولنگڈن پرتواس قدر ہوا کہ اُٹھ کرمرحومہ کے پاس آ بیٹھیں اور تسلی دینی شروع کی۔ اور اپنے خاوند سے کہا کہ یہ معاملہ ایسا ہے جس کی طرف تم کوخاص توجہ دینی چاہئے۔''

چنانچیدحضرت مصلح موعوداس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-کتنے مرد ہیں جواس دلیری سے سلسلہ کے لئے اپنی غیرت کا اظہار کر سکتے (ميري والده صفحه 123 تا 125)

ہیں اور کرتے ہیں؟''

ایک موقع پر حضرت فضل عمر نے احمدی عورتوں کی بہادری کا تذکرہ کرتے مان -

ہوئے فرمایا:-

''گرشتہ دنوں جب دلی میں جلسہ کے موقع پر خالفین نے شور مچایا اور پھر چھنکے تو اس وقت سب عورتوں نے شہادت دی کہ جس قدر غیرعور تیں جلسہ میں شامل تھیں ۔ گھبرا کر بولنے لگ گئیں۔ مگر قادیان کی عورتوں نے کسی قسم کی گھبرا ہے کا اظہار نہیں کیا اور وہ خاموش بیٹی رہیں بلکہ جب غیراحمدی عورتوں میں گھبرا ہے نیادہ پیدا ہوگئ تو قادیان کی احمدی عورتوں نے ان کے گر دحلقہ با ندھ لیا اور اپنی بہادری کا شوت پیش کیا۔ یہ دوح جس کا مظاہرہ احمدی عورتوں نے وہاں کیا باہر کی عورتوں میں نہیں تھی۔ جس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں کی عورتیں دین کی با تیں سنتی رہتی ہیں۔ لجنہ خید اللہ میں اللہ تعلیٰ مواقع پر دینی کا م کرنے کا موقع ملتار ہتا ہے۔ اور وہ جھتی ہیں کہ شور یا گھبرا ہے ہے امرائی حاصل ہوا کرتی ہے چنانچے انہوں شور یا گھبرا ہے کا مابیا ورکسی قسم کی گھبرا ہے کا اظہار نہ کیا۔

(مصباح فروري1945ء)

# سيالكوك سے ربوہ تك كا ببيرل سفر:

حضرت فضل عمرنے اپنے خطاب میں فرمایا:-

 ہوئے ڈرتے تھے۔ مگروہ عورت پیدل سمبڑ یال کی طرف گئی۔ وہاں سے گوجرا نوالہ کی طرف آگئی اور ہمیں جماعت کے طرف آگئی اور ہمیں جماعت کے حالات سے آگاہ کیا اب ہم نے یہاں سے ان کوامداد کے لئے آ دمی بھجوائے۔ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ہماری عورتیں مردوں سے زیادہ دلیر ہیں۔ دلیرا ورمخلص عورتیں:

(الفضل 8رجنوري 1958ء صفحہ 4)

بھیرہ کی رہنے والی بہا درعورت:

سیّد نا حضرت مصلح موعود نے ایک احمدی خاتون کی مثال دیتے ہوئے

''جب قادیان میں ہندوؤں اور سکھوں نے حملہ کیا تو شہر کے باہرا یک محلّہ میں ایک جگہ پرعورت ہی بنائی گئی محلّہ میں ایک جگہ پرعورت ہی بنائی گئی جو بھیرہ کی رہنے والی تھی۔ (جن کا نام محتر مہ خد بچہ بیگم صاحبہ اہلیہ خان بہادر غلام محمد صاحب آف گلگت تھا) اس عورت نے مردوں سے بھی زیادہ بہادری کا نمونہ دکھایا۔ ان عورتوں کے متعلق پیز بی آئی تھیں کہ جب سکھ اور ہندو حملہ کرتے نووہ عورتیں اُن دیواروں پر چڑھ جاتی جو حفاظت کی غرض سے بنائی گئی تھیں۔ اور ان سکھوں اور ہندوؤں کو جو تھوں اور ہندوؤں کو جو تھوں اور ہندوؤں کو جو تھوں سے اُن پر حملہ آور ہوتے تھے بھگا اُن کی سردار بنائی گئی تھی۔ اور کی سردار بنائی گئی تھی۔ اور کی سے رائی گئی تھی۔ اور کی سردار بنائی گئی تھی۔ اور کی سے رائی گئی تھی۔ اور کی سردار بنائی گئی تھی۔ اور کی سے رائی گئی تھی۔ اور کی سردار بنائی گئی تھی۔ اور کی سردار بنائی گئی تھی۔ اور سے سے آگے وہ عورت ہوتی تھی جو بھیرہ کی رہنے والی تھی۔ اور کی سردار بنائی گئی تھی۔ ''

(الازهارلذوات الخمار صفحه 171)

پھر حضرت فضل عمرنے فر مایا:-

ہم نے قادیان میں عورتوں کو بندوق چلا ناسکھایا اور موجودہ فتنہ میں جب کی گھروں میں سکھ داخل ہو گئے تو عورتیں اُن کا مقابلہ کرنے کے لئے اُٹھ کھڑی ہوئیں تو وہ بھاگ گئے ۔ حق میں ایک طاقت ہوتی ہے اس وجہ سے ایک عورت نے دس دس پندرہ پندرہ سکھوں کو بھگادیا اور ہماری قادیان کی عورتیں سوفیصد محفوظ رہیں۔

(الاز بھارلذوات الخمار صفحہ 75) السیح الثانی نے مستورات کے جلسہ میں خطاب فرمایا۔ آپ نے قرون اولی کی خواتین کی قربانیوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا۔

''.....کن میں بتا تا ہوں کہتم میں سے بعض عور تیں ایسی ہیں جنہوں نے نہایت ہی اعلیٰ درجے کا نمونہ دکھایا ہے۔اگروہ ان پڑھ جاہل اورغریب عور تیں

''اوفلانے تو بولتا کیوں نہیں؟ تونے سانہیں کہ خلیفہ وقت کی طرف سے تہمیں جنگ کے لئے بلایا جار ہاہے۔''

'' اے میرے ربّ! یہ بیوہ عورت اپنے اکلوتے بیٹے کو تیرے دین کی خدمت کے لئے پیش کررہی ہے۔اے خدمت کے لئے پیش کررہی ہے۔اے میرے ربّ اس بیوہ عورت سے زیادہ قربانی کرنا میرا فرض ہے۔ میں بھی تجھ کو تیرے جلال کا واسطہ دیکر تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اگرانسانی قربانی کی ہی ضرورت ہوتو اے میرے ربّ اُس کا بیٹا نہیں بلکہ میر ابیٹا مارا جائے۔''

(تاریخ کجنه جلد دوم صفحه 113 تا 114)

قارئین کرام کس قدر عظیم قربانی تھی جوائس خاتون نے اپنے خلیفہ کے حکم سے پیش کی لیعنی اپنے اکلوتے بیٹے کومیدان جنگ میں بھجوانے کے لئے تیار ہوگئ اور کس قدر نرم دل اور عظیم الشان تھا وہ خلیفہ جس نے اپنے خدا کے حضور بید و عاما نگی۔
کیوں نہ ہوتا'' وہ دل کا حلیم تھا۔''اس لئے اس نے اپنے درد بھرے جذبات کا اظہار اپنی جماعت کی ایک غریب ہیوہ عورت کے لئے فرمایا۔

حضورنے اپنے خطاب کوجاری رکھتے ہوئے فرمایا:

(تاریخ لجنه جلد دوم صفحه 114)

# جوال مردی سی صحافتی خدمات:

تحریکِ پاکستان کی پہلی احمدی صحافی خاتون مکرمہ محترمہ قریشہ سلطانہ بیگم المعروف'' بیگم شفیع'' حضرت مسیح موعود علیه السلام کے رفیق ڈاکٹر سید شفیع احمد دہلوی کی

بیوی تھیں۔ شادی کے چارسال بعد 1922ء میں خود تحقیق کر کے احمدی ہوئیں اور پھر آخری سانس تک عہدِ بیعت بڑی وفا کے ساتھ بنھا یا۔ لجنہ اماء اللّٰد دہلی اور پھر لجنہ اماء اللّٰہ لا ہور کی نہایت مخلص اور فعال عہدید ارتھیں۔

ڈاکٹر سید شفیع احر محقق دہلوی جو حضرت خواجہ میر درد کے خاندان سے تھے غیمنقشم ہندوستان کےایک بلندیا بیصحافی تھے۔صحافت کےمیدان میں انہوں نے تقریباً 28سال تک مسلمانوں کے مشتر کہ مقصد کی بہترین خدمت کی ۔ ہندویریس اُن کے سامنے مہر بلب تھا آپ نے تقریباً چالیس کتب (دین حق) کی سربلندی کے لئے تصنیف کیں کم وبیش 18 اخبارات کے ایڈیٹر اور ناشر رہے۔ ہندوستان کے بڑے صحافیوں میں آپ کا شار ہوتا تھا۔ آپ نہایت اعلیٰ درجہ کے مناظر اور داعی الی الله تھے۔ ڈاکٹر شفیع احمد صاحب کی وفات کے بعد 1942ء میں بیگم شفیع صاحبہ میدان صحافت میں اُتریں اور اینے نہایت قابل شوہر کے کام کو بڑی جراُت، ہمت اور جوانمردی سے سنجالا۔ جھ ماہ سے 21سال تک کی عمر کے سات بچے تھے۔ اس اولوالعزم خاتون نے ایک آہنی عزم کے ساتھ میدان عمل میں آ کر ہر چیلنج قبول کیا۔ 1913ء سے اُن کے شوہرا یک رسالہ'' دستکاری'' ماہوار نکا لتے تھے۔اس اخبار کوفت روز ہ کر دیا اورعورتوں میں ذہنی وسیاسی شعور بیدار کرنے کے لئے اس اخبار کوخوا تین کا سیاسی تر جمان بنادیا۔ گویالجنہ کے ایک اہم مقصد یعنی عورتوں کی تعلیم و تربیت کوآپ نے اخبار کے ذریعے غیراز جماعت خواتین میں بھی وسیع کرنے کی ٹھانی اوراُن کی علمی و ذہنی بیداری کواینے اخبار کا نصب العین بنایا۔ بیوفت سیاسی لحاظ سے براا ہم تھا۔مسلم لیگ قرار دادِ یا کستان منظور کر چکی تھی۔ ہندوستان کےمسلم علماءاورمسلم سیاسی رہنماؤں کی اکثریت کانگرلیں میں شامل تھی ۔صرف حضرت خلیفۃ اکسیح الثانی کی کوششیں اور دعا ئیں قائداعظم کے ساتھ تھیں ۔ چنانچہ جماعت احمد بیاسپے امام کارشاد پر قائداعظم اور مسلم لیگ کا جرپورساتھ دے رہی تھی۔ مکر مہومحتر مہیگم شفیع صلحبہ نے بھی اپنے مقد سامام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی اور اپنے اخبار کی تمام تر خدمات مسلم لیگ کے لئے وقف کر دیں۔ آپ کی تحریرا ورتقریراس قدر موثر تھی کہ انگریزی حکومت نے خواتین کے لئے قائم کر دہ کئی مختلف ایڈ وائزری کمیٹیوں کا آپ کو ممبر بنایا۔ آپ ایک موثر صحافی کی حیثیت سے آزادی برصغیر کے سلسلہ میں ہونے والی ممبر بنایا۔ آپ ایک موثر صحافی کی حیثیت سے آزادی برصغیر کے سلسلہ میں ہونے والی ہر پر اس کا نفرنس میں بگائی جاتیں خواہ یہ پر اس کا نفرنس انگریز سرکار کی شملہ کا نفرنس ہوتی یا مسلم لیگ اور کا نگریس کی طلب کر دہ ہوتی۔ آپ ان کا نفرنسوں میں پاکستان ہوتی یا مسلم لیگ اور کا نگریس کے حقوق کے بارے میں اہم سوالات اٹھا تیں۔ چنا نچہ سر سوالات کے جن کے تفصیلی جواب سراسٹیفورڈ کر پس نے خود دیئے جو'ڈان' دبلی سوالات کے جن کے تفصیلی جواب سراسٹیفورڈ کر پس نے خود دیئے جو'ڈان' دبلی میں شائع ہوئے۔ 1945ء اور 1946ء میں آپ کے اخبار نے مسلم لیگ کا بھر پور میں آپ کے اخبار نے مسلم لیگ کا بھر پور میں آپ کو قریب بڑھاتے اور آپ کے کام کی تعریف کرتے۔

(بحواله مصباح اگست وتتمبر 1989 ء صفحه 77-78)

مکرمه سیّده نسیم سعید صاحبه جومحتر مه بیگم شفیع صاحبه کی صاحبز ادی ہیں سوائح بیگم شفیع میں تحریر کرتی ہیں: -

ستمبر 1946ء میں پہلی عارضی حکومت کا اعلان ہوا جس میں پنڈت جواہر لال نہر وکو ہندوستان کا وزیراعظم مقرر کیا گیااور مسلم لیگ کی طرف سے لیافت علی خان صاحب کو وزیر خزانہ کا عہدہ دیا گیا۔ اس کی پہلی افتتاحی تقریب وائسریگل لاج لیمنی اسمبلی ہاؤس میں منعقد ہوئی۔ بیگم شفیع بھی اخباری نمائندہ اور نامہ نگار کے طور پر مدعو کی گئیں یہ حسب معمول اینے بیٹے سیّد مبشرات احمد عمر سولہ 16 سال کوساتھ لے کر

گئیں۔ سیکیورٹی والوں نے سیّر مبشرات کوروک لیا اور بیّگم شفیع کو جانے کا اشارہ کیا۔

بیگم شفیع نے جانے سے انکار کر دیا۔ امّال نے انفار میشن آفسیر کو جاتے ہوئے دیکھا تو

انہیں روک کر کہا آپ کو معلوم ہے کہ مجھے انگریزی نہیں آتی میرا بیٹا میرے ساتھ

ترجمانی کے لئے ہوتا ہے۔ اگر اس کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملے گی تو میں بھی نہیں

جاتی ۔ مسٹر ڈگلس انفار میشن آفیسر نے امّال کے دعوت نامے پر لکھ دیا۔ Permitted جاتی ۔ مسئر ڈگلس انفار میشن آفیسر نے امّال کے دعوت نامے پر لکھ دیا۔

عمی ہندوستان کی پہلی عبوری حکومت کے موقع پر منعقد ہونے والی پریس کا نفرنس

میں ہندوستان کی پہلی عبوری حکومت کے موقع پر منعقد ہونے والی پریس کا نفرنس

میں شریک ہونے والے سب سے چھوٹی عمر کے فر دیعنی 16 سال کے سیّر مبشرات احمد

میں شریک ہونے والے سب سے چھوٹی عمر کے فر دیعنی 16 سال کے سیّر مبشرات احمد

# بيكم شفيع كى شكايت:

حضرت مسلح موعوداً س زمانۂ قیام دبلی میں مغرب اورعشاء کی نماز کے بعد مجلس عرفان منعقد فرماتے تھے۔ احباب جماعت کثیر تعداد میں اپنے ساتھ غیر از جماعت دوستوں کو بھی لاتے۔ ہرقتم کے سوالات کے جوابات نہایت مدل اور معلومات افزاء دیتے۔ جماعت دبلی کے بعض عہد بدار والدہ کے ان مردانہ وار کاموں، پریس کانفرنسوں میں جانے، تصاویر اور خبریں چھپنے پر اعتراض کرتے۔ چانچوایک دن کسی احمدی نے امیاں کی شکایت کر دی کہ بیگم شفیع مردوں کی کانفرنسوں اور میٹنگوں میں جاتی ہیں۔ (حضور کو پہلے ہی علم تھا پھر بھی) حضور نے دریافت فرمایا کہ کیا پردہ کرکے جاتی ہیں۔ (حضور کو پہلے ہی علم تھا پھر بھی) حضور نے دریافت فرمایا کہ کہا پردہ کر کے جاتی ہیں؟ جواب ملا جی۔ کیا چہرے پر نقاب ہوتا ہے؟ جواب ملا جی۔ انفاق سے وہاں دوسرے غیر احمدی مہمانوں میں ایک ہندو اخبار نولیس لالہ جی۔ انفاق سے وہاں دوسرے غیر احمدی مہمانوں میں ایک ہندو اخبار نولیس لالہ تارا چند (جو ابا جی مرحوم کے دوست تھے) بھی بیٹھے تھے اُنہوں نے فورا کہا حضور نہ صرف چہرے پر نقاب ہوتا ہے بلکہ ہاتھوں میں دستانے اور پاؤں میں موزے بھی

ہوتے ہیں۔اور بات ہمیشہ پُر رعب اور باوقارا نداز میں کرتی ہیں۔مجال ہے کوئی اُن سے فالتوبات کر جائے۔ میں بھی اخبار نویس ہوں اور میٹنگز میں ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔حضور نے یہ بات سن کر معرض صاحب کو ذراسخت لہج میں مخاطب کر کے فر مایا اگر وہ اس طرح بایر دہ، باوقارا پنے مرحوم شوہر کے پیشے کو اپنائے ہوئے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے۔حضور کو امّاں کی مصروفیات کا پہلے ہی علم تھا کیونکہ امّال ہمیشہ حضور کو خط کھے کراور ملاقات میں بھی تمام صور تحال سے مطلع کرتی رہتی تھیں۔

(سوانح بيَّم شفع صفحه 74,71)

قیام پاکستان کے بعد آپ نے لا ہور سے اپنا اخبار نئے سرے سے جاری

کیا اور اپنا دستکاری پریس قائم کیا۔ 1950ء میں ہندو پاکستان میں خیر سگالی کی فضا
پیدا کرنے کے لئے دونوں طرف کے صحافیوں نے دور ہے کئے تو بیگم شفیع بھی (اپنے
بیٹے کے ساتھ )اخبار والوں کے اس وفد میں شامل کی گئیں۔ جنہوں نے ہندوستان کا
دورہ کیا۔ پھر 1951ء تا 1953ء آپ گورنمنٹ کی طرف سے مغویہ خوا تین کی
بازیا بی کی کمیٹی میں بھی شامل کی گئیں اور ہندوستان کی مس مردولا سادہ بائی
کے ساتھ آپ کی میٹنگر ہوتیں آپ نے سینکڑ وں مغویہ خوا تین کو بازیاب کرا کے انہیں
بحال کیا۔

لجنہ کا ایک مقصد خدمت خلق کے دائر ہے کو سیع کرنا ہے اور آپ نے بیکا م نہایت عمدہ طریق پر کیا۔ آپ کے ساجی کا موں کو دیکھ کر گور نر پنجا بسر دار عبدالر ب نشتر نے قیدی خواتین کی بھالی کمیٹی کا آپ کو ممبر بنایا۔ بیگم شفیع نے حصہ لیتے ہوئے قیدی خواتین کے حقوق کی بھالی کے کام میں حکومت کا ہاتھ بٹایا۔ 1953ء میں پنجاب میں زبر دست سیلاب آیا آپ نے اور آپ کے اخبار نے اس وقت بھی سیلاب سے متاثرہ خاندانوں اور خواتین کے مسائل کو حکومت تک پہنچا کر اُن کی امداد اور بھالی کے

کاموں میں بہت مدد کی ۔ آپ کی ساجی خدمات کوسراہتے ہوئے گئی مرتبہ حکومت پنجاب نے آپ کوخوشنو دی کی اسناو دیں۔ مہاجر خواتین کی بحالی کے لئے آپ نے کل پاکستان انجمن مہاجر خواتین بنائی۔ ہردور کے وزرائے اعظم کی بیگمات اِس نجمن کی سر پرست ہوتیں۔ ہزاروں خواتین کی بحالی کا کام آپ ہی کی مساعی اورا خیار کے ادار یوں کی وجہ سے ہوا۔

1961ء میں کامن ویلتھ کا نفرنس کا انعقاد ہوا تو بیگم شفیع بھی اس کانفرنس کی ممبر بنائی گئیں۔

(مصباح ستمبر 1989 ء صفحہ 77)

بہرکف مرمہ ومحتر مہ بیگم شفیع کے مذکورہ بالا کارنا ہے نہ صرف عورتوں بلکہ مردوں کے لئے بھی قابل رشک ہیں۔حضرت میں موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری آمد کے دومقاصد ہیں۔حقوق اللہ اورحقوق العباد کا قیام۔اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو مکرمہ بیگم شفیع صاحبہ نے احمدیت کی نعمت کے طفیل ان دونوں مقاصد کو بحر پور طریقے سے ادا کیا۔اسی طرح حضرت مصلح موعود کے الہام کے مطابق اسیروں کی رستگاری کا کام بھی قدرت نے آپ سے لیا۔

حقوق الله تواس طرح که' آپ بے صددعا گوشیں اور دُعاپر کامل یقین تھا۔
کسی بھی میٹنگ پر جانا ہوتا تو دونفل نماز ضرور پڑھتیں ۔علاوہ ازیں فرض نمازیں نفلی
نمازیں چاشت اور تہجد وغیرہ بھی (جو قبول احمدیت کے بعد شروع کی) آخری سانس
تک جانگنی کی رات بے ہوشی کی حالت میں اُنہوں نے وقت پوچھ کر بیٹھ کر نماز پڑھی
اور پھر بے ہوش ہوگئیں ۔صاحب رؤیاء کشوف اور مستجاب الدعوات تھیں'۔

(مصباح اگست تتمبر 1989 صفحه 79)

''اور حقوق العباد جس شان کے ساتھ پورے کئے اس کی تو مثال نہیں ملتی۔

مغویہ خواتین اور مہاجرین خواتین جنگی بازیا بی کے لئے ان مکرمہ نے خود جاجا کرکوشش کی ایسا خدمت خلق کا کام ہے جوان کی بلندی در جات کا باعث بن جائے گا۔ ہم اُن مصیبت زدہ دکھی اور اپنے خاندانوں سے بچھڑ جانے والی خواتین کی مشکلات کا اندازہ نہیں کر سکتے ۔لہذا ایسے پُر آشوب دَور میں خواتین کی بازیا بی بلاشبہ ایک قابل تعریف کارنامہ ہے۔

قیامت خیزحالات کے باوجود امّال کا جوشِ ایمانی اور غیرتِ دینی مجبور کرتی رہی....کة قادیان کے حفاظتی اقد امات کے لئے نہروکوکہیں ۔گھر میں سب نے منع کیالیکن امّاں نے کہامیرااثر ورسوخ اوراخبار کس کام کااگر میں قادیان کے لئے کچھ نہ کرسکوں موت نے ایک ہی دفعہ آنا ہے۔اچھا ہے اگر دین کی خدمت کرتے ہوئے مروں۔امّاں نتائج کی بروا کئے بغیر بھائی سیّدمبشرات کولیکرسبز نقاب میں گھر سے نکل پڑیں۔.....بشکل ایک تا نگہ ملا۔ پہلے تو وہ سبز نقاب کے ساتھ بٹھانے کو تیار نہ تھا۔ بہت کہنے سننے پر 50رو بے میں بٹھایالیکن برابر کہتار ہاما تا جی برقع اُ تاردو ورنہ چن شکھی غنڈے آپ کو بھی مار دیں گے اور مجھے بھی مار دیں گے۔امّال نے کہاتم ایشورکو مانتے ہو پرارتھنا کرتے رہو۔ میںاینے ایشورسے پرارتھنا ( وُعا ) کرتی جاؤں گى دريچه لينانةتم كو پچھ ہوگانه ہم كو ۔ امّال كهتى ہيں سورة فاتحه، نينوں قل، آيت الكرسى، دَرُودِشريفِ اور رَبِّ كُلُّ شَلِيًّ خَل**َا مُك**َ رِيْقَى ، رَبِيسے دعا ئيں كرتى مردانہ دار چلی گئی اور مجھے ذرا بھی ڈنہیں لگا۔ خدا تعالی نے نُصِورُتُ بالزُّعُب كا وعده اینے پیار ہے سیح موعودعلیہ السلام سے کیا تھا۔ میں بھی اُسی سیح کی ایک ادنی کنیز تھی۔ مجھے بھی اس سے حصہ دیا گیا۔ حالانکہ جگہ جگہ خون بھیلا ہوا تھا۔انسانی اعضاء بکھرے پڑے تھے۔ نگی تلواریں اہرارہی تھیں آگے چلے تو چاروں طرف آگیں بھڑ کئ نظرة ئيں اور میں حضرت مسج موعود علیہ السلام کے الہام'' آگ تمہاری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے''۔ کی برکت سے حصہ لینے کی دعائیں کرتی چلی جارہی تھی ۔ حیرت انگیز بات بہ ہے کہ جگہ جگہ غنڈے تا نگہ روکتے ، مارنے کے لئے نہیں بلکہ کہتے ما تا جی برقع ا تار دو، ماری جاؤگی اور معجزانه بات بیر که تا نگے والا اور اُس کا گھوڑا تک جیسے مذکورہ بالا الہامات کے حصار میں آ گئے ہوں آخر میں بیڈت نہر وکی کوٹھی پر پیچی ، پیغام بھیجا کہ بیکم شفیع آئی ہیں ملناہے۔ڈیوٹی آفسیرنے پس دیپیش کی جب ذراد مرلگائی

تو میں نے گرحدارآ واز میں کہا۔اطلاع کرتے ہو، کہ میں خود درواز ہ کھول کراندر جاؤں۔ پنڈت نہرونے جوا تفاق سے وہاں سے گز رکر دوسرے کمرے میں جارہے تھے ن لیااور کہا بیگم صاحبہ کوآنے دو۔ میں نے حچھوٹتے ہی پیڈت نہرو سے کہا'' آگ اورخون کا دریا حیاروں طرف سے مسلمانوں کوختم کررہا ہے۔ قادیان خطرات میں گھرا ہوا ہے۔فسادی بلوائی قادیان میں گھومتے پھرر ہے ہیں اور آپ کہتے ہیں قادیان میں بالکل امن ہے۔ ہمارے خلیفہ نے آپ کے لئے پیغام بھیجا ہے۔ جبیبا امن آپ کو قادیان میں نظرآتا ہے۔ابیاامن آپ کے یہاں بھی ہو۔ پنڈت نہرونے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ فوراً حفاظت کے لئے فوج بھیجتا ہوں اور بات کوٹا لنے کے لئے کہا کہ اگرآپ کے گھر اور عزیز وں کوخطرہ ہے تو آپ لوگوں کے لئے نئی دہلی میں انتظام كراديتا ہوں۔ میں نے كہا''ميرے عزيزتمام مسلمان ہیں''اور میں بیہتی باہرنكل آئی کہ آپ کی فوج قادیان کی کیا حفاظت کرے گی ۔ خدا تعالیٰ خوداس کی حفاظت کرے گا۔ .....اماں مرحومہ واپس بھائی کے ساتھ ان ہی بربریت کے نظاروں کو ديکھتيں بخيريت تا نگے ميں گھر واپس پہنچ گئيں وہ اس واقعہ کو ہميشہ ايک عجيب ايمانی جراُت وکیفیت اورروحانی سرور کے ساتھ بیان کرتی تھیں کہ'' میں جب بھی اس آ گ اورخون کے دریا کا تصور کرتی ہوں تو مولی کریم کے قربان جاتی ہوں اور حیران ہوتی ہوں کہ ہم کیسے پچ کر گئے اور کیسے واپس آئے؟ بیرسراسرخدا تعالیٰ کافضل اوراحمہ یت کا ایک زبر دست نشان ہے۔''

(سواخ بیگم شفیع صفحہ 77 تا80) آگے چل کر مکر مہ بیگم شفیع کی بیٹی محتر مہ سیم سعید صاحبہ کہتی ہیں:-1953ء میں جماعت کے خلاف پورے پاکستان میں ایک عوامی تحریک مولو یوں نے چلائی، جس کے نتیج میں حکومت کی طرف سے'' الفضل'' اخبار کو ہند کردیا گیا۔ مارچ 1954ء میں الفضل پر سے جب پابندی ہٹی تو کوئی پریس الفضل کو چھاپنے کے لئے تیار نہیں ہوتا تھا۔ کیونکہ خالفین نے کہا تھا کہ جو بھی پریس الفضل کو چھاپنے گا اس کا پریس جلادیا جائے گا۔ اس موقع پر والدہ صاحبہ نے نہایت جرائت ایمانی کا مظاہرہ کیا۔ اور اپنے پریس میں الفضل شائع کرنیکی پیش کش کی۔ تاریخ احمدیت جلد 17 سفحہ 277 پر بیوا قعماس طرح درج ہے۔

'' کتاب کا مسکلہ تو کسی نہ کسی طرح حل کرلیا گیا۔مگر جلد ہی اخبار کوشدید مشکلات سے دو چار ہونا پڑا کیونکہ بوجہ مخالفت کوئی پریس الفضل کو چھاپنے کے لئے تیار نہ تھا۔

حضرت سیّدولی اللّه شاہ صاحب نے محتر مہ بیّکم شفیع کوتمام حالات سے آگاہ کیا کہ کوئی پرلیس اخبار الفضل چھاپنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کے پرلیس کے علاوہ ہماری نظر میں کوئی پرلیس نہیں جو الفضل کو چھاپ سکے۔ بیگم شفیع نے بلا تو قف ایمانی جرائت سے جواب دیا کہ' احمدیت کے لئے میرا پرلیس کیا میری جان بھی حاضر ہے میں ضرور ہر قیمت پر الفضل کو چھاپوں گی اور اس خدمت کوعین سعادت سمجھوں گی۔ چنانچہ الفضل 30 رمار چھاپوں گی اور اس خدمت کوعین سعادت سمجھوں گی۔ چینا رہا۔ ہوتا یہ تھا کہ سیّر مبشرات احمد صاحب جو پرلیس کے فیجر سے اپنی گرانی میں رات بھر اخبار چھپواتے اور بیگم شفیع اس عرصہ میں الفضل کے خیریت سے چھپنے کے لئے نوافل پڑھتیں اور دعا ئیں کرتیں۔

(سوانح بيكم شفيع صفحه 101-102)

## احمه ی خواتین اورتحریک وقٹِ زندگی

دین کودنیا پرمقدم کرنے اور جان مال وقت اور اولاد کو جماعت کے لئے وقف کرنے کا جذبہ حضرت اقدیں سے موعود علیہ السلام نے اپنے (رفقاء) میں راسخ فرمادیا تھا۔ بہت سے (رفقاء) اپناسب کچھ لے کرآپ کے قدموں میں آکر بیٹھ گئے اور حضرت اقدیں نے اِن کو بیٹے دین کے کاموں میں لگا دیا۔ حضرت خلیفۃ اُس الا ول نے ایسے تن من دھن نثار کرنے والوں کو بیٹے دین کے لئے امریکہ اور یورپین ممالک نے ایسے تن من دھن نثار کرنے والوں کو بیٹے دین کے لئے امریکہ اور تورپین ممالک کھوانے کی اہمیت کا اندازہ کرلیا تھا۔ مگر حضرت مصلح موعود نے عزم واستقلال کے ساتھ احمدیت کی ترقی واستحکام کے لئے منصوبہ سازی فرمائی اور تحریکِ وقفِ زندگی موقع پرارشاد فرمایا۔

''ہماری جماعت کے ہر بچے، ہرنو جوان ، ہرعورت اور ہرمردکو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے سپر داللہ تعالی نے اپنی باوشاہت کو دنیا میں قائم کرنے کا جواہم کام کیا ہے اس سے بڑھ کر دنیا کی اور کوئی امانت نہیں ہوسکتی ......اس کے مقابلے میں دنیا کی بادشا ہتیں کوئی حقیقت نہیں رکھتیں بلکہ ان کواس سے اتنی بھی نسبت نہیں میں دنیا کی بادشا ہتیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہے۔ پس اپنی ذمہ داریوں کو سجھتے ہتنی ایک معمولی کنکر کوایک ہیرے سے ہوسکتی ہے۔ پس اپنی ذمہ داریوں کو سجھتے ہوئے ۔ ایس اپنی ذمہ داریوں کو سجھتے زیادہ نو جوانوں کو خدمت دین کے لئے وقف کروتا کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل اور دوسری کے بعد تیسری نسل اس بو جھکوا ٹھاتی چلی جائے اور قیامت تک دوسری نسل اور دوسری کے اعد تیسری نسل اس بو جھکوا ٹھاتی چلی جائے اور قیامت تک (دین تی کے ایمان تارہے۔

پس خدمت دین کے لئے اس اہم موقعہ کو جوتم کوصدیوں کے بعد نصیب ہوا ہے۔ ضائع مت کرواورا سے گھروں کوخدا کی برکتوں سے بھرلو۔''

(ازاخبارالفضل6جنوري1961ء)

اگرانصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو خدمت دین کے لئے وہی نو جوان
آگآ سکتاہے جس نے اپنے گھر میں دین کو دُنیا پرمقدم ہوتے ہوئے دیکھا ہو۔ جس
نے الیمی مال کی گود میں پرورش پائی ہو جو دین محمصلی اللہ علیہ وسلم کی شیدائی ہواور
احمدیت یعنی حقیق (دین) کو اکناف عالم میں پھیلا دینے کی ایک بے تاب تمنا اپنے
دل میں رکھتی ہو۔ جس نے الیمی مال کا دودھ پیا ہو جوعشق خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو۔ اور جو دین کی سربلندی کے لئے اپنا سب پھھ قربان
کرنے کے لئے ہمہ وقت تیار ہو۔

حضرت فضل عمر نے اپنے 13 رفروری 1947ء کے خطاب میں اس عظیم قربانی کی بڑی اچھی مثال دی ہے۔آپ فرماتے ہیں:-

''جس طرح بھڑ بھونجا اپنی بھٹی میں پتے ڈالتا ہے۔اسی طرح ہمیں بھی اپنے آدمی دین کی بھٹی میں ڈالنے ہوں گے۔تب کہیں (دینِ ق) کامیاب ہوگا۔'' (الفضل 30 جون 1961ء)

چنانچہ ہروہ عورت جو تیجے معنوں میں احمدی ہے بانی احمدیت کی تعلیم پر عمل پیرا ہے وہ مبلغہ ہے اور تمام زندگی اپنے قول، فعل اور عمل سے تبلیغی جہاد میں مصروف رہتی ہے۔الیسی ہی صالح خوا تین اپنے گھر میں بھی اعلیٰ نمونہ کی حامل ہوتی ہیں۔احمدیت کی تاریخ شاہد ہے کہ بہت سی نیک اور متقی ماؤں نے ایسے رنگ میں بچوں کی تربیت کی کہ من شعور کو پہنچ کرخود بخود وہ اپنی زندگی دین کے لئے وقف کرنے کو تیار ہو گئے۔ جہاں اس مادہ پرست معاشرہ میں آج کی نئی نسل عیش و

عشرت کی دلدادہ ہے وہاں احمدی ماؤں کی گود میں پلنے والے اور احمدی ماؤں کے تربیت یافتہ نو جوان لڑ کے اورلڑ کیاں اپنے تن من دھن کی قربانی دینے کے لئے ہمہ تن تیار نظر آتے ہیں۔

ایک بیویا کی حیثیت سے بھی مبلغین (دینِ حق) کی بیویاں مسلسل قربانیاں دیتی چلی آرہی ہیں۔ جوخوا تین اپنے خاوندوں کے ہمراہ غیرمما لک میں جاتی ہیں وہ ہرکام میں ہرقدم پران کا ساتھ دیتی ہیں احمد یہ شن میں رہتے ہوئے مہمانوں کی آمد پران کے قیام وطعام کا انظام کرنا۔ بچوں کی تعلیم و تربیت اوراحمدی خوا تین کی تعلیم و تربیت کی وہی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ گویا اپنے خاوندوں کے ساتھ غیر ممالک میں قدم بھت مہاداور قربانی میں برابر کی شریک ہوتی ہیں۔ اور وہ خوا تین جو اپنے خاوندوں کے ہمراہ باہر نہیں بججوائی گئیں یا جاتیں وہ بھی نہایت نامساعد حالات کا مقابلہ ہڑی ہمت اور صبر سے کرکے اپنے خاوندوں کو ہرقتم کی پریشانی سے محفوظ کر گھتی ہیں۔

اس موضوع پرسیّدنا حضرت خلیفة آسیّ الرابع رحمه الله تعالی نے لجنه اماء الله کے اجلاس برموقع جلسه سالانه یو کے 1992ء کے خطاب میں جن عظیم الثان الفاظ میں احمدی خواتین کوخراج تحسین سے نواز ااس کی مثال ملنا محال ہے۔ فرماتے ہیں: میں احمدی عورتوں نے سنہری حروف میں احمدیت کی تاریخ سجار تھی ہے۔ یہ وہ زیور اور کوئی نہیں۔ احمدی خواتین کی قربانیوں کی ایک عظیم طویل داستان ہے جوحقیقت میں نہ تم ہونی والی ہے۔ آپ اپنی قربانیوں کی ایک عظیم طویل داستان ہے جوحقیقت میں نہ تم ہونی والی ہے۔ آپ اپنی عزب واحترام کے ساتھ پڑھی جائیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عزت واحترام کے ساتھ پڑھی جائیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کی نیور ہوگئیں عزب سے بہت سی ایی خواتین ہیں جن کی خاموش قربانیاں گویا تاریخ میں وفن ہوگئیں بہت سی ایی خواتین ہیں جن کی خاموش قربانیاں گویا تاریخ میں وفن ہوگئیں

کیکن وہ زندہ و جاوید ہیں۔ان کی ایک ایک دن کی دردنا ک داستان اس قابل ہے کہ اسے ہمیشہ زندہ رکھا جائے اور ہمیشہ آنے والی نسلوں کو سنایا جائے۔ کیونکہ کوئی قوم دنیا میں عظیم قربانیاں پیش نہیں کر سکتی جب تک اس قوم کی خواتین اپنے مردوں کے ساتھ نه ہوں۔ جب تک مردوں کو بیایقین نہ ہو کہ ہماری خواتین اینے دل اوراینی جان اور ا پنی عزت اوراینے احتر ام کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپناسب کچھاس خدمت میں جھونک دینے کے لئے تیار بیٹھی ہیں۔جس خدمت پر ہم مامور دکھائی دیتے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتیں تب تک مردیورے حوصلے اور عزم اورصبراوراستقلال کے ساتھ وہ قربانیاں پیش نہیں کر سکتے۔ یہ بھی بہت وسیع اور لمباذ کر ہے۔ گزشتہ ایک سو(100) سال میں جماعت احمد یہ کی خواتین نے کس عظمت کے ساتھ کس ثبات قدم کے ساتھ احیائے کلمۃ اللہ کے لئے قربانیاں پیش کی میں ان کا ذکر جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے بہت کمبی داستان ہےاورآج میں نے بہت ہی محنت کے بعد کچھ چیزیں چن کرا لگ کی ہیں تا کہ بینمونے آپ کے سامنے رکھ سکوں اور آپ کی وساطت سے ساری دنیا کے مردول كوبهي پية يلے كه احمدى خواتين بين كيا \_؟ اوركتني عظيم قرباني كرنيوالى عورت آج اس ز مانے میں پیدا ہوئی ہے۔

میں جن قربانیوں کا ذکر کرنے والا ہوں وہ ابدی قربانیاں ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ،ان قربانیوں میں اورعیسائی دنیا کی اُن قربانیوں میں ایک فرق ہے جوعیسائی خواتین کا ایک خواتین نے عیسائی خواتین کا ایک ہمیت ہی معمولی حصہ تھا جوسو (100) میں سے ایک بھی نہیں بلکہ ہزار (1000) میں سے ایک بھی نہیں بلکہ ہزار (1000) میں سے ایک بھی نہیں تھا اس سے بھی کم جنہوں نے عیسائیت کے لیے قطیم الثان قربانیاں کی ہیں گئی میں کہ تیا میں ایک ہی جماعت ہے جس کی تمام خواتین خدا کے فضل کے ساتھ کی ہیں لیکن وُنیا میں ایک ہی جماعت ہے جس کی تمام خواتین خدا کے فضل کے ساتھ اینے دل وجان کے ساتھ اس عظیم خدمت پر مامور ہیں ۔لیکن ایک اور فرق بھی تو ہے دل وجان کے ساتھ اس عظیم خدمت پر مامور ہیں ۔لیکن ایک اور فرق بھی تو ہے

جہاں تک وقف اور وقف کی رُوح کا تعلق ہے کس طرح احمدی مائیں اپنے بچوں کو وقف کرتی ہیں یا اپنے بیٹوں کو بچوں کو وقف کرتی ہیں یا اپنے بیٹوں کو پیش کرتی ہیں اس سلسلہ میں سب سے پہلے تو حضرت امّال جان سیّدہ نصرت جہاں بیٹم صاحبہ کا ذکر کرتا ہوں۔

حضرت بانی سلسلہ احمد یہ نے جس رنگ میں آپ کی تربیت فرمائی اوروہ تربیت جس طرح زندگی کا ایک دائمی نقش بن گئی اس کا نمونہ ایک خط کے جواب کے طور پر ہمارے سامنے ہے۔

حضرت مرز ابشیرالدین محموداحمد جواُس وقت صاحبز اده محموداحمد کہلاتے تھے اُنہوں نے حضرت خلیفۃ اُسی الاول کے ایک مشورہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت امّاں جان کو کھا کہ بتائے آپ کا کیا منشاء ہے۔حضرت خلیفۃ اُسی الاوّل نے ایک مشورہ دیا ہے کہ یوں کرواور حضرت مرز ابشیر الدین محمود احمد کے دل میں اپنی والدہ کا جوایک خاص مقام تھا اس کے پیش نظر انہوں نے مناسب سمجھا کہ میں ان سے بھی مشورہ کر لوں اس کے جواب میں حضرت امّال جان نے لکھا: -

"خطتمهارا پہنچا۔سب حال معلوم ہوا۔مولوی صاحب (یعنی حضرت خلیفة المسیح الاوّل) کا مشورہ ہے کہ پہلے حج کو جاؤ اور میرا جواب بیہ ہے کہ میں تو دین کی خدمت کے واسطیتم کواللہ تعالیٰ کی خدمت میں دے چکی ہوںاب میرا کوئی دعویٰ نہیں وہ جو دینی خدمت کونہیں گئے بلکہ سیر کو گئے ان کوخطرہ تھا اورتم کو کوئی خطرہ نہیں۔ خداوند کریم اینے خدمت گاروں کی آپ حفاظت کریگا۔ میں نے خدا کے سپر دکر دیا۔'' یدہ دوح تھی جس رُوح نے آ گے احمدی خواتین میں پرورش یا ئی ہے اورنشو ونما کے نتیجے میں خوب بروان چڑھی ہے۔اب بعض دوسری خواتین کے تعلق باللہ اور دین کی خاطر ہرتشم کی قربانی پیش کرنے کے چندوا قعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت سیّدعبداللطیف (قربان راومولا) کے بارے میں تاریخ احمدیت جلدسوم صفحہ 349 میں درج ہے کہ جب حضرت صاحبز ادہ عبداللطیف صاحب کوقربان کردیا گیا تو حکومت افغانستان کی طرف سے آپ کی اہلیہ اور بچوں پر بہت مظالم ڈھائے گئے اُن کوایک جگہ نظر بند کر دیا گیاوہ ایسے مظالم ہیں کہ ان کے ذکر ے کلیجہ منہ کوآتا ہے۔ گرانہوں نے قابلِ رشک صبر واستقلال کانمونہ دکھایا۔ آپ کی اہلیہ ہرموقع پریہی فرماتی رہیں۔

''اگر احمدیت کی وجہ سے میں اور میرے چھوٹے چھوٹے بیچ قربان کردیئے جائیں تو اس پر خدا تعالیٰ کی بے حد شکر گزار ہوں گی اور بال بھر بھی اپنے عقائد میں تبدیلی نہ کروں گی۔''

پس جیسا و عظیم خاوند تھا و لیسی ہی عظیم اُن کی بیگم تھیں اور ماں کا اپنے بچوں

پھرآپ کی بہوؤں کے متعلق قربانیوں کے ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ ملتے ہیں کہ انہوں نے نظر بندی کے وقت بہت خطرناک تکلیفوں اور بھوک اور بیاس کے دکھ برداشت کرتے ہوئے کس طرح احمدیت پر ثبات قدم دکھایا اور اپنے بچوں کی بھی نہایت اعلیٰ درجہ کی تربیت کی جو اب خدا کے فضل سے ایک جاری وساری کہانی بن گئ ہے اور صاحبز ادہ صاحب کی اولا دمیں نسلاً بعدنسل اسی خلوص کی جھلکیاں دکھائی دیت ہیں جواس عظیم شہید کے خون میں دکھائی دیا کرتی تھیں ۔ اُن کا ور ثة آگے نسلوں میں جاری کرنے میں ماؤں نے دخل دیا ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھانا چا ہتا ہوں۔ یہ بات جاری کرنے میں ماؤں نے دخل دیا ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھانا چا ہتا ہوں۔ یہ بات یا در کھیے کہ ایک انسان خواہ گئتی ہی بڑی کی خطیم قربانی کیوں نہ بیش کر ہے اگر اس کی بیوی اس کا سماتھ نہ دے تو اولا دضا کتا ہو جایا کرتیں۔ اُس (قربانی) کی صدافت اُس کی بیوی کی وساطت سے اُس کی اولا دمیں بینچی۔ پس آج ساری دنیا میں بھیلی ہوئی کی بیوی کی وساطت سے اُس کی اولا دمیں بینچی۔ پس آج ساری دنیا میں بھیلی ہوئی کی بیوی کی وساطت سے اُس کی اولا دائن ماؤں کو بھی خراج شسین پیش کر رہی ہے جن کی بیوی کی وساطت ہو کی اولادائن ماؤں کو بھی خراج شسین پیش کر رہی ہے جن ماؤں نے اُن کی عظمت کر دار کو مستقل بنانے میں بی عظیم حصہ لیا۔

بعد کے دور میں آپ تاریخ میں بیوا قعات تو کثرت سے پڑھتی ہوں گی کہ کس طرح افریقہ میں جماعت پھیلی۔ کس طرح امریکہ میں جماعت پھیلی۔ کس طرح میر بین فربانیاں پیش کی گئیں کس طرح مشرق میں اور کس طرح مغرب میں لیکن بہت کم لوگوں کے سامنے ان خواتین کی قربانیاں آتی ہیں جنہوں نے محض اپنے

خاوندوں کو خدمت دین کی بھٹی میں نہیں جھونکا بلکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ خود کس کس دکھ میں مبتلا ہوکر صبر کے ساتھ انہوں نے وہ دن کائے ہیں۔ میرا تجربہ بہی ہے کہ جانے والا اتن تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ جتنا پیچھے رہ جانے والے تکلیف محسوس کیا کرتے ہیں۔ اس لئے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کہ ہمارے داعیان الی اللہ نے جو قربانیاں دعوت الی اللہ کے میدان میں پیش کی ہیں۔ وہ پیچھے جھوڑی جانے والی بیویوں اور بچیوں کی نسبت سخت قربانیاں تھیں۔ بلکہ میرا دل یہی گواہی دیتا ہے کہ معاملہ اس کے برعکس تھا۔ مردتو کا موں میں مصروف ہوجاتے ہیں ان کے دل بہلانے کے لئے اللہ تعالیٰ اور رنگ میں سامان کرتا چلا جاتا ہے مگر جو بیویاں خاوندوں کی زندگی میں بیواؤں کی طرح زندگی بسر کررہی ہوں وہ بیچ جوابے باپوں کی زندگی میں بیواؤں کی طرح کرندگی ہیں جنہوں کے تی صالت میں دن گرار رہے ہوں ان کی کیفیت تو پھر وہی جان سکتے ہیں جنہوں نے وہ کچھ دیکھا

## <u> جذبات کی قربانی:</u>

گزری۔

معرت خلیفة المسیح الثانی حکیم فضل الرحمان صاحب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

''وہ شادی کے تھوڑا عرصہ بعد ہی مغربی افریقہ میں تبلیغ کے لئے چلے گئے تھے اور 14،13 سال تک باہر رہے جب وہ واپس آئے تو ان کی بیوی کے بال سفید ہو چکے تھے اور اُن کے بیچ جوان ہو چکے تھے''۔

شخ محمودا حمرصا حب عرفانی ایڈیٹر الحکم قادیان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میری دوسری ہمشیرہ حمیدہ خاتون عرفانی اہلیہ مولوی مطیع الرحمان صاحب بنگالی مبلغ امریکہ سخت بھارتھیں اور مرض کے شدید دَورے ہوتے سے جن کی وجہ سے وہ ہر وقت موت کے قریب ہوجاتی تھیں۔ درد اِس شدت سے اُٹھی تھی کہ چینیں دور دور تک موت کے قریب ہوجاتی تھیں۔ درد اِس شدت سے اُٹھی تھی کہ چینیں دور دور تک سائی دیتی تھیں اس حالت میں مولوی صاحب موصوف کو امریکہ جانے کا حکم ہوا۔ مولوی صاحب نے اپنی اہلیہ کی شدید تکلیف کی حالت کو دیکھ کر کہا جمیدہ! اگرتم کہوتو میں حضرت صاحب کو کہہ کر اپنا سفر منسوخ کر الوں۔ مگر بستر مرگ پرلیٹی ہوئی جمیدہ خاتون نے کہا نہیں نہیں آپ جائیں اور مجھے خدا کے حوالے کر دیں۔ خدمتِ سلسلہ کے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ چنانچے مولوی صاحب موصوف امریکہ کے سفر میں ابھی لندن ہی پہنچے تھے کہ جمیدہ خاتون اپنی جان جان آفریں کے سپر دکر کے جنت کو سدھاری۔

مولوی نذیر احمد صاحب مبشر سیالکوٹی کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہے کہ مولوی نذیر احمد صاحب مبشر نکاح کے بعد رخصتا نہ ہے بل ہی افریقہ چلے کئے تھے۔ اُس زمانے میں مبلغین کی بھی اتنی کمی تھی اور دنیا میں مختلف جگہوں پر ایسے تقاضے بیدا ہور ہے تھے کہ حضرت فضل عمرا تنا بھی انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ جس کا نکاح ہو چکا ہے اُس کوشادی کی ہی اجازت دیدیں۔ رخصتی کا ہی انتظار کرلیں چنا نچہ ادھر نکاح ہوااوراُدھرافریقہ میں ضرورت پڑی تو آپ کو افریقہ بجوادیا گیا۔ پھر جنگ کی وجہ سے واپس نہ ہو سکے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اب ان کو 8، 9 سال کے قریب ہو گئے ہیں۔ اورا بھی عزیزہ موصوفہ کارخصتا نہیں ہوا۔ مجھے یا ذہیں کہ تنی مدت کے بعد آئے سے تو وہ کنواری دُلہن بوڑھی ہو چکی تھی اوراس عمر میں داخل ہو گئی تھی جس کے بعد پھر پڑھا ہے کے انتظار کے چندسال ہی رہ جایا کرتے ہیں۔ انہوں نے اکثر وقت تنہائی اور حدائی میں کا ٹا۔

حضرت مولا ناعبدالرحيم صاحب درد كي بيوى نے جوقر بانياں پيش

کی ہیں ان کاذکرخود فضل عمر إن الفاظ میں فرماتے ہیں'' مجھے یاد ہے جب ہم نے درد صاحب کو ولایت بھیجا ہے تو ان کی تنخواہ (100) ایک سور و پید ما ہوار تھی ۔ چندہ اور دوسری کو تیوں کے بعد انہیں ساٹھ روپ ماہوار ملتے تھے۔، (اس سے بھی اندازہ کریں کہ اُس زمانہ کے واقفین چندہ میں کتنا حوصلہ دکھایا کرتے تھے۔ وسیع قلب کے ساتھ چندہ دیا کرتے تھے ) ………جس میں سے بڑا حصہ وہ اپنی والدہ کو بھیج کے ساتھ چندہ دیا کرتے تھے) ………جس میں سے بڑا حصہ وہ اپنی والدہ کو بھیج پندہ نے سال کی دو بیویاں تھیں اور ان میں سے ہرا یک کے چار چار پانچ پانچ بی وہ تھے وہ ہمارے مکان کے ایک حصہ میں جو کچا تھا جس میں آج کل کے کلرک بھی رہنا پہند نہیں کرتے ، رہتی تھیں۔ مجھے یاد ہے اور مجھے معلوم کر کے شخت صدمہ ہوا کہ ان کی بیویوں کے حصہ میں چار چار ، پانچ پانچ بچوں سمیت صرف 14 ، 14 روپ ماہوار آتے تھے۔ ان کی بیوی کا ایک بھائی جلد سازتھا جس کے پاس فرم شکنی کے لئے جب کوئی کتاب آتی تو وہ خود اور دوسری بیوی فر مے تو ڈ تو ڈ کر کے چور تھیں۔ جس سے ان کا گزارہ ہوتا تھا۔

حضرت فضل عمر نے 1956ء میں لجنہ کے سالانہ اجتماع میں خطاب کرتے ہوئے فر مایا:-

ہمارے کی مربی ایسے ہیں جودس دس پندرہ پندرہ سال تک بیرونی ممالک میں فریضہ بلیغ اداکرتے رہے اور وہ اپنی نئی بیاہی ہوئی ہویوں کو پیچھے چھوڑ گئے۔ان عورتوں کے بال اب سفید ہو چکے ہیں لیکن اُنہوں نے اپنے خاوندوں کو بھی میطعنہ نہیں دیا کہ وہ انہیں شادی کے بعد چھوڑ کر لمبے عرصہ کے لئے باہر چلے گئے تھے ہمارے ایک بہلغ مولوی جلال الدین صاحب شس ہیں وہ شادی کے تھوڑ اعرصہ بعد ہی یورپ چلے گئے تھان کے واقعات من کر بھی انسان کورفت آ جاتی ہے۔ایک دن اُن کا بیٹیا گھر آیا اور اپنی والدہ سے کہا کہا کہ ای ابا کسے کہتے ہیں۔ ہمیں پیتنہیں ہمارا اُبا کہاں

گیا ہے۔ کیونکہ وہ بچے ابھی تین تین چار چارسال کے تھے کہ شمس صاحب یور پ تبلیغ کے لئے چلے گئے اور جب واپس آئے تو وہ بچے 18،18،17،17، 18، سال کے ہو چکے سے ۔ اب دیکھویہ اُن کی بیوی کی ہمت اور اس بیوی کی ہمت ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ ایک لمے عرصہ تک تبلیغ کا کام کرتے رہے۔اگروہ انہیں اپنی درد بھری کہانیاں لکھتی رہتیں تو وہ یا تو خود بھاگ آئے یاسلسلے کو مجبور کرتے کہ انہیں بلالیا جائے۔

انسان تو انسان کی قربانیوں اور خدمتوں کو بھول جایا کرتے ہیں مگر اللہ کبھی نہیں بھولتا۔اس لئے ہم جوانسانوں کوسناتے ہیں تو محض اس لئے کہ ان کے اندر بھی قربانیوں کے ولولے پیدا ہوں ورنہ یہ سناناان عظیم عورتوں کی قربانیوں کی جزانہیں۔

جزاتوخودخداکے یاس ہےاوروہی ہے جو ہمیشدان کو جزا، دیتا چلاجائے گا۔

مبلغین کرام کی بیویاں جن کے خاوند بلغے کے لئے ایک لمباعرصہ ملک سے باہررہاورانہوں نے بیووقت بغیر خاوندوں کے گزاراہان میں سرفہرست کیم فضل الرحمان صاحب کی اہلیہ ہیں۔ 23 سال نا ئیجر یا میں رہے۔ پہلے سات سال مسلسل اور پھر 16 سال مسلسل دونوں مرتبہان کی بیوی نے اکیلے وقت گزاراہے۔ آپ جانتی ہیں کہ شادی کے بعد عورت کی شادی کی خوشیوں کی جو زندگی ہے وہ بمشکل جانتی ہیں کہ شادی کے بعد عورت کی شادی کی خوشیوں کی جو زندگی ہے وہ بمشکل کی بیاریاں لاحق ہوجاتے ہیں۔ گئاتم کی بیاریاں لاحق ہوجاتی ہیں اور غربت اگر ہوتو پھراور بھی مصیبت بنتی ہے اور بعد میں تو زندگی تھے والی بات ہے تو خاوندگی 23 سال کی جدائی کے بعد اس کا کیا باقی رہا ہوگا اور کوشیاں دکھائی ہوں اور کوشیاں دکھائی ہوں گئی۔ اور کوشیاں دکھائی ہوں گئی۔

۔ سلام جھیجتی رہیں۔

مکرم مولوی رحمت علی صاحب جومتفرق اوقات میں 20سال باہر رہے اور ان کی ہوی نے عملاً یہ دن ہوگی کی حالت میں کائے زیادہ ترعرصہ جاوا ساٹرا۔ وغیرہ میں گزارا۔ ان کے ایک بچ کے متعلق حضرت فضل عمر بتایا کرتے تھے کہ اپنی ماں سے بوچھتے تھے کہ لوگوں کے ابا آتے ہیں اور چیزیں لیکرآتے ہیں۔ ہمارے ابا کہاں ہیں کہاں چلے گئے تو بیوی آبدیدہ ہوجایا کرتی تھیں منہ سے بول نہیں متی تھیں۔ جس طرف وہ مجھتی تھیں کہ انڈ و نیشیا ہے اُس طرف انگی اٹھا دیا کرتی تھیں منہ سے بول نہیں کہ تمہارے ابا دین کی خدمت کے لئے وہاں گئے ہیں اور قربانی کے لحاظ سے ایس عظیم خاتو ن تھیں کہ بالآخر جب حضرت فضل عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ان کو بلا لیا عظیم خاتو ن تھیں کہ بالآخر جب حضرت فضل عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ان کو بلا لیا عبل کے خری خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا گئے آپ میری قربانیوں کوضائع نہ کریں۔ جو عمر کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ آپ میری قربانیوں کوضائع نہ کریں۔ جو عمر کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا گئے گئے میں گزار دی اور اب اُس پر موت ایس حالت میں آئے کہ وہ جھے سے علیحدہ ہواور خدا کے حضور میری یہ قربانی قبول ہو۔

آ منہ خاتون اہلیہ نذیر احمد مبشر کا ذکر گزر چاہے۔نصرت جہال اہلیہ مولوی امام دین صاحب ابھی زندہ ہیں اور کافی بیار ہیں۔ کمزور ہوچکی ہیں اُں کو بھی اپنی دعاؤں میں یا در کھیں ۔انہوں نے بھی متفرق اوقات میں 20سال اپنے خاوند سے علیحدہ گزارے ہیں اور ان کی اولا دبھی اپنے والد کو بہت کم جانتی تھی ۔ زیادہ تروہ انڈونیشیا میں رہے ہیں۔

مگرمہ بیگم صاحبہ قریشی محمد افضل صاحب خدا کے نفل سے ایسی صابرہ خاتون ہیں کہ 27 سال سے زائد عرصہ اپنے خاوند سے جدا رہیں اور کبھی ایک لفظ بھی زبان پڑئیں لائیں۔ میں جب اس تاریخ کا مطالعہ کرر ہاتھا۔احمدی علاء مقرر کئے ہوئے تھے تا کہ میری مدد کریں تو مجھے بھی حیرت ہوئی کہ بیاتی خاموثی سے وقت گزارگئی ہیں اور ہماری تاریخ کی کتابوں میں کہیں بھی اُن کا ذکر نہیں ملتا۔

محمودہ بیگم اہلیہ مکرم محمد سعید صاحب انصاری نے ساڑھے سترہ سال انصاری صاحب سے علیحدگی میں وقت گزارا۔

امة المجيد امليه محمد صديق صاحب گورداسپوري بھی 20سال اينے خاوندسے جدار ہی ہیں۔

امنة العزیز ادر کیس صاحبہ، وہ بھی اپنی زندگی کا بہترین حصہ اپنے خاوند سے علیحدہ گزار چکی ہیں۔ یعنی مسلسل یا وقفے وقفے سے 20 سال تک انہوں نے اپنے خاوند کی جدائی میں دن کائے۔

پھر حمیدہ خاتو ن صاحبہ اہلیہ عبدالرشید صاحب رازی ہیں۔ 14 سال تک بیا پنے خاوند سے جدا رہیں۔

مکرمه شیم صاحبه الملیه عطاالله صاحب کلیم 12 سال تک علیمه رہیں۔ مکرمه مجیدہ بیگم صاحبہ الملیہ جلال الدین صاحب قمر 11 سال تک علیمہ دیں۔ مکرمہ مجیدہ بیگم صاحبہ الملیہ عبدالشکور صاحب ساڑھے سات سال، مکرمہ حمیدہ بیگم صاحبہ الملیہ اقبال احمد صاحب غضفر 11 سال تک، مکرمہ نصیرہ نزبہت صاحبہ الملیہ حافظ بشیر الدین عبید الله صاحب 10 سال، مکرمہ امنہ الحفیظ صاحبہ الملیہ بشیر احمد صاحب قمر یہ بھی ساڑھے سال، مکرمہ امنہ الحفیظ صاحبہ الملیہ بشیر احمد صاحب قمر یہ بھی ساڑھے صاحب منیر 10 سال تک اینے خاوند سے الگ رہیں۔ مبار کہ نسرین صاحبہ الملیہ مجمد اسمعیل صاحب منیر 10 سال تک ۔ امنہ المنان صاحبہ الملیہ میر غلام احمد صاحب نسیم 11 سال تک ورآ منہ صاحبہ الملیہ مقبول احمد صاحب نونے تیرہ سال اور شاہدہ بشارت بیگم صاحبہ الملیہ ملک غلام نبی صاحب یونے تیرہ سال اور شاہدہ بشارت بیگم صاحبہ الملیہ ملک غلام نبی صاحب یونے تیرہ سال اور شاہدہ بشارت بیگم صاحبہ الملیہ ملک غلام نبی صاحب یونے تیرہ سال اور شاہدہ

صاحبها مليهمنصور بشيرصاحب سازهے گياره سال۔

باقی چونکہ مینکٹر وں مربی ہیں۔ سینکٹر وں بیویاں ہیں جنہوں نے جدائی میں مختلف وقت کاٹے ہیں اُن کی ساری قربانیوں کا تذکرہ تو ممکن ہی نہیں یہ چندنمونے آپ کے ساتھ ماؤں نے آپ کے ساتھ ماؤں نے اپنے بچے پیش کئے تھے اور اُن کی جدائیاں برداشت کیں ۔ اُن کا ذکر بھی بڑا طویل ہے۔ ابھی تو آپ نے بیویوں کی قربانیاں سی تھیں۔ ماؤں کا بھی بہی حال تھا۔ ایک تازہ نمونہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔

مقبول احمرصاحب ذہرے ایک لمیے عرصے سے باہر تھے، ان کی والدہ جنہوں نے 1983ء میں وفات پائی ہے وہ بستر مرگ پرتھیں اپنی بیاری کے دنوں میں وہ اپنے بیٹے مقبول احمرصاحب ذریح کو بہت یاد کرتی تھیں۔ اس سے متاثر ہوکران کے دوسرے عزیزوں نے ایک دن عرض کیا کہ ہم حضورا قدس کی خدمت میں درخواست کریں کہ ابا جان کو بلالیا جائے تو فر مایا نہیں! میں نے اپنے بیٹے کو وقف کیا ہے۔ میں یہ مطالبہ کرکے وقف کی رُوح کے خلاف نہیں کرنا چاہتی۔ جب حضور خود چاہیں گیلالیں گے۔ بلکہ اپنی بیماری کی بھی مجھے اطلاع نہیں دی تا کہ ان کی وجہ سے میری بریثانی سلسلہ کے کاموں میں روک نہ بن سکے۔

یہ درست ہے کہ جب بھی کسی بیار ماں یا بیار بیوی کے متعلق مجھے اطلاع ملتی ہے تو بلا تاخیر میں ان کے بچوں یا خاوندوں کو واپس جانے کا حکم دیتا ہوں ، چاہوہ پہند کریں یا نہ کریں ان کو جبراً واپس ججوایا جاتا ہے۔ ورنہ اس سے میرے دل کو بڑی گہری تکلیف پہنچتی ہے اور اب جماعت اللہ کے فضل سے بہت تو فیق پا چکی ہے اب کوئی وجہ نہیں کہ بے وجہ قربانیاں گھیسٹی جائیں۔ قربانیاں دینے کا وہ جو قطیم دور تھا وہ اور رنگ کی قربانیاں تھیں۔ اب جماعت اور رنگ کی قربانیوں میں داخل ہوگئ ہے۔

لیکن انہوں نے مجھے پتہ ہی نہیں لگنے دیا اورائی حالت میں وفات پا گئیں۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ کیا کیفیت تھی۔ کس طرح انہوں نے اپنے بچوں کوروک رکھا تھا کہ مجھے اطلاع نہ دیں۔

ایک واقعہ ایک ماں اور بچ کا بہت ہی دلچسپ ہے۔ جو ماں اور بچ کے آپس میں معاطے کا ہے۔ مکر مہنذ ریکی صاحبہ جومولوی عبدالرحمان صاحب انور کی بیگم ہیں ان کا واقعہ ہے وہ گھتی ہیں ایک دن میں اپنی ساس امۃ العزیز صاحبہ کے ساتھ حضرت مولوی حافظ روش علی صاحب سے ملنے گئی تو انہوں نے پوچھا معبدالرحمان عبدالرحمان کہاں ہے؟

 کروں گا۔اگر مجھے کہیں گے کہ کنویں میں چھلانگ لگا دوتو لگا دونگا۔ بعد میں رونانہیں ان کی والدہ نے لکھا مجھے شرطیں منظور ہیں۔ چلے آؤاوراس کے بعد کامل وفا کے ساتھ وہ سلسلہ سے وابسۃ رہے۔اور وقف کے تمام تقاضے پورے کئے ....... وقف کی روح کو جیسا کہ انہوں نے کڑی شرطیں خود پیش کی تھیں ان شرطوں کے مطابق تا زندگی نباہتے رہے۔اللہ تعالی انہیں غریق رحمت کرے۔اورائس ماں کو بھی جس ماں نے اس بچے کو دنیا سے ہٹا کر دین کی خدمت میں پیش کر دیا عجیب تھیں وہ ما نمیں وہ جن کے ماتھوں میں احمد بیت میل کر جوان ہوئی۔

میں نے مولوی عطااللہ صاحب کلیم کی بیگم کا ذکر کیا ہے۔ان کو جب سالٹ پانٹہ بھوایا گیا تو بالکل اَن پڑھتھیں اور کوئی زبان نہ آتی تھی ۔ ابھی بھی اردو نہیں آتی صرف پنجابی بولتی ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ میں جب گئ تو بڑی پریشانی ہوئی کہ میں کیا کروں گئی؟ میری کوئی عمر ہے سیھنے والی تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں یہ کرتی ہوں کہ مقامی زبان سیھتی ہوں عام عور توں سے،اس میں تو کوئی لکھنے پڑھنے کی ضرور ہے تہیں مقامی زبان سیھتی ہوں عام عور توں سے،اس میں تو کوئی لکھنے پڑھنے کی ضرور ہے تھی اُس زبان میں آگے بڑھ گئیں اور پھر عور توں کی بہت تربیت کی ۔ ان کو تر آن سکھایا۔ فیماز سکھائی اور ہر رنگ میں دین تربیت دی۔ یہ بھی الگ الگ رہنے والی ہیں۔ فیماز سکھائی اور ہر رنگ میں دی تربیت دی۔ یہ بھی الگ الگ رہنے والی ہیں۔ جماعت کے کاموں میں ان کا کوئی خاص ذکر نہیں مانالیکن غانا کی تاریخ میں ان کا نام جماعت کے کاموں میں ان کا کوئی خاص ذکر نہیں مانالیکن غانا کی تاریخ میں ان کا نام اللہ نہیشہ زندہ رہے گا۔

پاڑئیشن کے دنوں میں جب قادیان پراردگردسے بڑے سخت حملے ہور ہے تھے جھے آرہے تھے اور بہت ہی خطرناک حالات تھے تو ان دنوں میں کچھ لوگ درویش بن کرقادیان میں رہ گئے اوران کی تعداد عمداً 313 مقرر کی گئی تبرک کے طور پر کیونکہ حضرت اقدس محمد مصطفاصلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ بدر میں 313 ساتھی تھے تو ایک نیک فال کے طور پر حضرت فضل عمر نے بھی 313 مجاہدین پیچے چھوڑ ہے۔ اُن
میں سے بہت سے فوت ہو چکے ہیں۔ بہت سے زندہ ہیں لیکن اُن کے نام تو ملتے ہیں
مگر اُن ماؤں اور بیویوں اور بہنوں کے نام نہیں ملتے جنہوں نے اِن قربانیوں پر اُن کو
اکسایا اور اُن کو قائم رکھا۔ اُن کی قربانیوں کی حفاظت کی۔ اور خاموثی سے اپنے جذبات کی قربانیاں پیش کرتی رہیں ان میں سے ایک خاتون اہلیہ مستر کی نور محمد حالیات کی قربانیاں پیش کرتی رہیں ان میں سے ایک خاتون اہلیہ مستر کی نور محمد صاحب بیخ ممثل پورہ تھیں۔ اپنے بیٹے محمد لطیف امرتسری کو انہوں نے خطاکھا کہ آج قادیان میں رہنا بہت مجاہدہ ہے۔ تم نہایت جواں مردی اور استقلال سے حفاظت مرکز کی ڈیوٹی دیتے رہواور اگر اس راہ میں جان بھی دینی پڑے تو در لیغ نہ کرو۔ یا در کھو تم پر ہم تھی خوش ہوں گے جب تم حضرت میں موتود علیہ السلام کی مقدس بستی قادیان کی حفاظت میں قربانی کا وہ اعلیٰ در جے کا نمونہ دکھا و جوایک احمدی نو جوان کے شایان کی حفاظت میں قربانی کا وہ اعلیٰ در جے کانمونہ دکھا و جوایک احمدی نو جوان کے شایان شمان ہے۔ گھرا و نہیں ۔ خدائے تعالیٰ تمہاری مدد کریگا۔ ہم تمہارے ماں باپ تہمارے لئے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی تمہیں استقامت بخشے۔

پھر خواجہ محمد اسلمیل صاحب بمبئی کی بیگم صاحبہ محتر مہ حبیبہ نے لکھا کل حضرت خلیفۃ المسے کا ایک مضمون ''جماعت احمدیہ کے امتحان کا وقت' الفضل 14 راکتو بر 1947ء میں شائع ہوا ہے۔ اپنے خاوند کولکھ رہی ہیں وہ ضمون آپ کو بھیج رہی ہوں گو پہلے بھی میں نے آپ کو قادیان رہنے سے روکا نہیں تھا۔ لیکن کل حضور کا مضمون پڑھ کر میں نے سجد میں گر کر اللہ تعالی کے حضور دعا کی اے اللہ میں اپنا میارا سر مایہ شرح صدر سے تیرے رسول کی تخت گاہ کی حفاظت کے لئے پیش کرتی ہوں۔

محتر مدامۃ اللطیف صاحبہ نے لا ہور سے اپنے خاوند مکرم ڈاکٹر محداحمہ صاحب کوایک خط میں لکھا۔اب میری بھی یہی نصیحت ہے کہ وہاں پرخدا کے بھرو سے

ىر بىتھےر ہیں۔

الله تعالی و ہاں پر بھی حفاظت کرے گا۔اورایمان رکھنے والوں کوضائع نہیں کرے گا۔آورایمان رکھنے والوں کوضائع نہیں کرے گا۔آپ اجازت لینے کی بھی کوشش نہ کریں ہم سب کوخدا کے حوالے کر دیں۔ میری طرف سے آپ اطمینان رکھیں ، میں اتنی بردل نہیں ہوں۔میراایمان الله تعالی پر مضبوط ہے۔اگراس کی طرف سے ابتلاء آنا ہے تو ہر طرح آنا ہے۔بس یہی دُعاہے کہ ہر طرح ثابت قدم رکھے۔اور ہماراایمان کسی طرح متزلزل نہ ہوجائے۔

ہمارے ایک واقف زندگی مقصود احمرصاحب کے ساتھ میرا پرانا تعلق رہا ہے۔ کنری فیکٹری میں ہواکرتے تھے۔ ان کی بیگم صابحہ ریجانہ بہت ہی خلص اور فدائی ہیں۔ انہوں نے اپنے خاوند کو جب وہ قادیان میں ہواکرتے تھے کھا۔ آپ سوچتے ہوں گے میری ہیوی بھی کیسی دُنیا دارہے کہ ایک دفعہ بھی اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لئے بیقر بانی کی گئی ہے جس کا دل پر ہر گز ملال نہیں ہونا جا ہے مگر ہج پوچھے اور یقین جائے میں بیا تیں پوشیدہ ہی رکھنا چا ہتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ اپنے جذبات ظاہر کر کے خواہ مخواہ ریا کار بنوں مگر پھر دل نے کہا کہ خاوند سے بھی کوئی بات پوشیدہ رکھی جاتی ہے۔ اس لئے اب میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں بالکل مطمئن ہوں اور اپنے آپ میں بہت خوشی محسوں کرتی ہوں کہ آپ کو الدّتعالیٰ نے شاندار قربانی کا موقعہ عطاء فرمایا۔ اللّہ تعالیٰ قبول فرمائے۔

الیی کتنی ہوں گی جن کی قربانیوں کو زبان نہیں ملی ۔ وہ اس وہم میں مبتلا خاموثی اور صبر کے ساتھ وقت گزار گئیں کہ کہیں خدانخواستہ ہمارا میا ظہار ریا کاری میں شامل نہ ہوجائے ۔ بہر حال احمدی خواتین کی قربانیوں کی ایک عظیم داستان ہے جو حقیقت میں نہ ختم ہونے والی ہے اور قیامت تک جاری رہنے والی ہے ۔ آپ اپنی قربانیوں سے آج جو داستانیں لکھ رہی ہیں وہ بھی زندہ رہیں گی اور ہمیشہ ہمیش کے قربانیوں سے آج جو داستانیں لکھ رہی ہیں وہ بھی زندہ رہیں گی اور ہمیشہ ہمیش کے

لئے عزت اوراحترام سے پڑھی جائیں گی اور سی جائیں گی۔اور آپ کی کو کھ سے پیدا ہونے والے بچے کل جو قربانیاں پیش کریں گے اُن کی قربانیاں بھی تا اُبدزندہ رہیں گی۔اورزندۂ جاویدر ہیں گی۔

خواتین کا قوموں کو بنانے اور بگاڑنے میں سب سے بڑاہاتھ ہوا کرتا ہے۔
یہی احمدی خواتین اگر سنگھار پٹار کی عادی ہوتیں یعنی اس شوق میں مبتلا ہو چکی ہوتیں۔
ویسے تو ہرعورت کاحق بھی ہے۔ شوق بھی ہے۔ ایک طبعی بات ہے بجنا اُس کی فطرت میں داخل ہے لیکن ایک بجنا سطحی نظر کے ساتھ ہوتا ہے جب توفیق ملے، وقت ملے تو ملی داخل ہے ایک ہوتا ہے جو ایک ہوتا ہے جو ایک ہوتا ہے جو ایک ہوتا ہے جو ایک ہوتا ہے ہوتا ہے کو ایک ہوتا ہے مالی ہوتا ہے کہ اس کی ساتھ مقاصد کے لئے قربانی پیش کرنا دراصل بیدوہ چیز ہے جو کسی نہیں کرسکتیں۔ سے مقاصد کے لئے قربانی پیش کرنا دراصل بیدوہ چیز ہے جو کسی انسان کو جاودانی بنادیا کرتی ہے۔ احمدی خواتین میں خدا کے فضل کے ساتھ مقاصد کے لئے قربانی پیش کرنا دراس کشر سے ماتا ہے کہ اس کا شارممکن نہیں ہے۔

سیدہ رشیدہ بیگم صاحبہ نے اپنے بیٹے سیدسعید احمد صاحب قادیانی متعدہ مجامعہ احمد بیگم صاحب قادیان میں رہو! آج آپ لوگوں کے امتحان کا وقت ہے۔ دعا ہے کہ خداتم کو امتحان میں کا میاب کرے۔ دوبارہ تاکید ہے کہ بلا اجازت حضرت خلیفۃ اسیح کے سی صورت میں قادیان سے نہ آئیں کیونکہ اب ایمان کی آ زمائش کا وقت ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ تم اپنے ایمان کا بہترین نمونہ دکھاؤ اور دین کے ستارے بن کرچمکو اور دنیا کے لئے راہ نما بنو۔

نصیرہ نز ہت صاحبہ نے گجرات سے اپنے شوہر محترم بشیر الدین صاحب عبیداللہ کے نام خط میں لکھا۔''خوش رہیں کامیابی اور کامرانی کی مُرادیں دیکھیں۔قادیان کے جھنڈے کو بلند کرنے والوں میں سے ہوں اور دُ عابھی کریں کہ خدا کا نام پھیلانے والوں میں ہمارا نام بھی ہو۔ میں جب سے یہاں آئی ہوں کس طرح دن گزرتے ہیں اور کس طرح ستارے گنتے گنتے راتیں کٹتی ہونگی کیکن زبان سے اگر کوئی لفظ نکلتا ہے تو یہی کہ اے قادیان کی بستی! تجھ پر لاکھوں سلام اور اے قادیان میں رہنے والے جانباز و! تم پر لاکھوں دُردو!''

سیالکوٹ کے ایک احمدی نو جوان غلام احمد صاحب ابن مستری غلام قادر صاحب جوقادیان کی لبتی کی حفاظت کے لئے سیالکوٹ سے گئے تھے۔ان کی والدہ نے ان کے نام خطالکھا جو دراصل ان کی قربانی کی پیش گوئی بن گیا۔وہ کھتی ہیں کہ بیٹا اگر ( دین حق ) اوراحمدیت کی حفاطت کے لئے تہمیں لڑنا پڑے تو تبھی پیٹھ نہ دکھا نا۔ اس سعادت مندخوش قسمت نوجوان نے اپنی بزرگ والدہ محتر مہ مسین کی کی صاحبه کی اس نصیحت پراس طرح عمل کیا که قادیان میں احمدی عورتوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ مگر دشمن کے مقابلے میں پیٹھ نہ دکھائی ۔مرنے سے پہلے اس نوجوان نے اینے ایک دوست کواپنے پاس بلایا اور اپنے آخری پیغام کے طور پر پیکھوایا۔ ...... مجھے (دین حق) اور احمدیت پر یکالفتین ہے۔ میں ایمان پر قائم جان دیتا ہوں۔ میں اپنے گھر سے اسی لئے نکلاتھا کہ میں ( دین حق ) کے لئے جان دوزگا۔ آپ لوگ گواہ رہیں کہ میں نے اپناوعدہ پورا کردیا اور جس مقصد کے لئے جان دینے کے لئے آیا تھا۔ میں نے اس مقصد کے لئے جان دیدی۔ جب میں گھر سے چلاتھا تو میری ماں نے نصیحت کی تھی کی بیٹا دیکھنا! پیٹیے نہ دکھانا ۔میری ماں کو کہہ دینا کہ تمہارے بیٹے نے تمہاری نصیحت بوری کردی اور بیٹے نہیں دکھائی اور لڑتے ہوئے مارا گیا۔

کتنے بیٹے ہیں جنگی ( قربانی ) کے فیض میں اُن کی مائیں ، بہنیں ، بیویاں شامل ہوا کرتی تھیں۔اُن کے فیض سے جوثو ابعطا ہوتا ہے۔اس میں وہ شامل ہوتی

ہیں۔اس سے کیا غرض کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا۔اورا کشرخوا تین کے حالات سے تو دُنیا بے خبر ہوتی ہے اُن کو کیا پہ کہ گھر میں کس حالت میں گزارا کیا۔ کس مصیبت سے وقت کا ٹا، کس طرح اپنے بچوں کی بھوک اور تکلیفوں اور بیاریوں کو ہر داشت کیا۔ بیساری وہ داستانیں ہیں جو نہ کھی جاسکتی ہیں نہ لکھنے والوں کو میسر آتی ہیں لیکن یا د رکھیں کہ ہمارا خداا پنے بندوں کی اور فی سے اور فی قربانیوں پر بھی نگاہ رکھتا ہے۔اورا پنے فضلوں سے نواز تا چلاجا تا ہے۔ان قربانیاں کرنے والوں کے حالات پر غور کریں جن میں سے بچھ کا ذکر میں نے آپ سے کیا ہے اور اب ان کی اولا دوں کو دیکھیں کہ خدا تعالی نے ان کو کیسے کیے فضلوں سے نواز اہے۔کس طرح دنیا میں عز تیں دیں۔ خدا تعالی نے ان کو کیسے کیے فضلوں سے نواز اہے۔کس طرح دنیا میں عز تیں دیں۔ کس طرح دین میں اُن کو متحکم کیا اور دین و دنیا کے لحاظ سے ہمیشہ کے لئے سرفر از اور مرز وہو گئے۔خدا کرے کہ احمدی خوا تین کو ہمیشہ احمدیت اور (دین حق) اور خدا کی خاطت مرخر وہو گئے۔خدا کرے کہ احمدی خوا تین کو ہمیشہ احمدیت اور (دین حق) اور خدا کی خاطت کرتے ہوئے وہ آگے ہو ہمیشہ کے واپنے ہاتھوں میں بلند کرتے ہوئے وہ آگے ہو ہمیشہ کے رہو تی کے اس جھنڈے کو اپنے ہاتھوں میں بلند کرتے ہوئے وہ آگے ہو ہمیشہ کے رہو تیں۔

## <u>ایک مثالی واقت زندگی کی اہلیہ کے انداز:</u>

حضور اقدس رحمہ الله تعالی نے خطبہ جمعہ 3 راپریل 1992ء میں اپنی حرم محترمہ بیگم صاحبہ کے متعلق فر مایا: -

''جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ابتداء میں آپ کالجنہ وغیرہ سے کوئی ایسا تعلق نہیں تھا کیونکہ تربیت اور رنگ کی تھی۔ لیکن میرے کاموں میں بہت ہی ہو جھ اُٹھایا ہے کیونکہ میرے تعلقات بہت زیادہ وسیع تھے اور ہروقت مہمانوں کا آنا جانا۔ گھروں میں میٹنگز ہوتیں۔ میرا بے وقت گھرسے نکل جانا۔ شیخ ایک سفر پر روانہ ہوا کہ رات کوآ جاؤں گالیکن وہاں سے آگے بنگال چلا گیا۔ کی دفعہ دو دو ہفتے ، تین

غير معمولي صابره واقف زندگي خاتون:

سیدنا حضرت خلفۃ المسے الرابع رحمہ الله تعالیٰ نے خطبہ جمعہ 3راپریل 1992ء میں اپنی حرم محترمہ کی بیاری کی تفصیل بتانے کے بعد فرمایا:-

ان کی نماز جنازہ کے ساتھ میں ایک نماز جنازہ غائب کوبھی شامل کرنا چاہتا ہوں۔وہ ایک ایسی خاتون کی نماز جنازہ ہے جن کے متعلق ایک خاص بات محرک بنی ہے......۔

ہمارے چوہدری محمود احمد صاحب چیمہ جوانڈ ونیشیا میں مستقل طور پر مربی فائز ہوئے ہیں اُن کی بیگم فاطمہ بیگم صاحبہ کو بھی بی بی والا کینسر تھا یعنی پتے کا کینسر جو کینسر میں سب سے خطرنا ک سمجھا جاتا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی فدائی اور غیر معمولی صابرہ واقف زندگی عورت تھیں ۔ خاوند نے وقف کیا۔ شادی کے 41 سال کے عرصہ میں سے صرف 11 سال اکٹھے رہنا نصیب ہوا۔ اور 30 سال جدار ہے اور نہایت غربت کی حالت میں زندگی بسر کی۔ شادی کے 41 سال کی ساری عمر کوارٹروں میں بسر کی۔ ان کی چار میں ان کو پڑھانا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی شادیاں بھی خود ہی کیں ۔ خاوند تو الگ دنیا میں بسنے والے انسان تھان کا اپنی بیوی اور بچیوں کے سودوزیاں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور انہوں نے کلیتہ ومہداری قبول کی۔

بڑی صابرہ، شاکرہ کسی قشم کا کوئی تصنع نہیں بہت سادہ زندگی سلسلہ کی فدائی، دس سال تک صدر لجنہ بھی رہیں اور قرآن کریم پڑھانے کا بہت شوق تھا۔خود بھی بڑے شوق سے سکھا۔

فاطمه بیگم صاحبہ کے خاوند نے وقف کیا اور کامل وفا کے ساتھ بیوی نے اپنی

ساری زندگی کی، جوانی دین کے حضور پیش کردی اور سارے دُکھ خودا تھائے اور خاوندکو بفکر کرکے دین میں چھوڑ دیا۔ (اس کے برعکس آج کے زمانہ میں ایسے واقفین ہیں کہ جب وہ باہر آتے ہیں اور جماعت کے صدقے انہیں مقامی نیشنلٹی (Nationality) نظرآنے لگتی ہے تو آئھیں چھیر لیتے ہیں اور اس میں بڑی حد تک ہویاں ذمہ دار ہوتی ہیں۔۔۔)

اوراس میں بیویاں ایک غیر معمولی کردارادا کرسکتی ہیں اور بیدہ ہیں جن
کے متعلق تاریخ خاموش رہ جاتی ہے تو آپ لوگ متعجب نہ ہوں کہ میں نے آج کیوں خصوصیت سے اُن کا ذکر کیا ہے۔ میں بیہ بنانا چاہتا ہوں کہ احمدیت کی تاریخ میں کچھ خصوصیت سے اُن کا ذکر کیا ہے۔ میں بیہ بنانا چاہتا ہوں کہ احمدیت کی تاریخ میں کچھ باب ہیں جوسیا ہی سے لکھے جارہے ہیں۔ کچھا اُن کے پس منظر میں روشنائی سے لکھے جانے والے ایسے ابواب بھی ہیں جن کو ظاہری آئکھ نہیں دیکھ رہی۔ کتنی قربانی کرنے والی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنی جوانیاں ڈھال دیں اور زندگی کے آرام نے دیئے اور بیٹ صبر کے ساتھ سلسلہ کی خدمت پر قائم رہیں۔ بلکہ خاوندوں کو قائم رکھا۔ اور جب اُن میں کوئی کمزوری آئی تو اُٹھ کھڑی ہوئیں اور کہا خبردار' بیوہ رستہ ہے جس سے واپسی کا کوئی سوال نہیں۔''

(مصباح جنوری 1993ء) محتر مہرضیہ در دصاحبہ کوایک منفر داعز از حاصل ہے کہ آپ کے والد ماجد حضرت مولا ناعبدالرحیم در دصاحب صف اوّل کے واقفین زندگی میں سے تھے۔

خاوند مکرم محتر م مسعود احمد عاطف صاحب واقف زندگی تھے۔ دونوں بیٹے مکر مہ حامد مقصود عاطف صاحب اور ڈاکٹر محمود احمد عاطف واقف زندگی ہیں۔ داماد مکرم فضل محمود بھنوصاحب واقف زندگی ہیں۔

اس پرمزیدیہ کہ آپ خود بھی واقف زندگی ہیں آپ نے خلافت رابعہ کے اہتدائی دور میں اپنی زندگی وقف کردی تھی۔ اللہ تعالی ان خاموش خدمات کو قبول فرمائے۔

محتر مہزینب حسن صاحبہ نے عالیس سال لجنہ لا ہور کی بھر پور خدمت کی تو فیق پائی۔ 3رجون 1966ء کو بغیر اطلاع کئے محتر م محمد شجاعت علی صاحب چیف انسیکٹر تحریک جدید نے لجنہ لا ہور کے آمد وخرج کے رجسٹر کا معائنہ کر کے اپنے تاثر ات لکھے۔

میں 45 سال سے صدر انجمن احمد بید اور تحریک جدید میں کام کررہا ہوں کلکتہ مبئی، کراچی پشاور اور راولپنڈی جیسے عظیم الشان شہروں میں کام کرنے کا موقع ملالیکن خدالگتی بات بیہ ہے کہ آج تک اس سوجھ بوجھ سے کام کرنے والی خاتون اور لجنہ کی عہد یدار کم ہی نظر سے گزری ہے۔''

(مصاح2 راگست 1992 ء صفحہ 38)

## احمه ی خواتین کی دعوت الی الله

أتخضرت صلى الله عليه وسلم كوارشا درباني هوا

أُدُعُ اللَّي سَبِيُلِ رَبِّكَ بِالْحِكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

(النحل:126)

ا پنے رب کے رستہ کی طرف بنی نوع انسان کو بگل نصیحت آموز حکمت کے ساتھ نیز حکم ہوا

يّاً يُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَآ أُنُزِلَ اِلَيُكَ مِنْ رَّبِّكَ

(المائده:68)

اےرسول! جوبھی آپ کی طرف احکام الہی نازل ہوئے ہیں ان کو پوری طرح (بنی نوع انسان تک) پہنچادو۔

ہررسول' نبی' مامور'مجد دُامام نے دعوت إلی اللّٰد کواپنا فریضه ٔ اولین قرار دیا۔

حضرت اقدس مسيح موعودعليه السلام فرماتے ہيں:-

''بہارے اختیار میں ہوتو ہم فقیروں کی طرح گھر بہ گھر پھر کرخدا تعالیٰ کے سپچ دین کی اشاعت کریں اوراس کو ہلاک کرنے والے شرک اور کفر سے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے لوگوں کو بچائیں اور اس تبلیغ میں زندگی ختم کردیں خواہ مارے ہی جاویں۔''

(ملفوظات جلدسوم صفحه 391)

آپ کی دعاہے:-

دیکھ سکتا ہی نہیں میں ضعفِ دین مصطفیًا مجھ کو کر اے میرے سلطاں کامیاب و کامگار ایک عالم مرگیا ہے تیرے پانی کے بغیر

پھیردےاے میرے مولی اس طرف دریا کی دھار

ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج
جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کار
حضرت خلیفۃ آگئے الثانی نے 8رجولائی 1915ء کو لاہور کی خواتین سے
خطاب فرمایا جس میں آپ نے لاہور کی خواتین کو علم دین سکھنے اور اُن کی ذمہ داریوں
کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا:-

حضورا قدس فضل عمر کے خطابات اور تقاریر سے خواتین میں بیداری کے آثار نظر آنے لگے چنانچے المیہ ملک کرم الٰہی صاحبہ نے اپنے ایک مضمون'' انجمن احمد بیہ مستوراتِ جھنگ مگھیانہ'' کے عنوان سے لکھا: -

''عورتوں کی انجمن قائم ہے جس کا با قاعدہ ہر جمعہ کوا جلاس ہوتا ہے بہت ہی غیراحمدی عورتیں بھی شامل ہوجاتی ہیں اور تبلیغ کا بھی عمدہ موقع مل جاتا ہے۔'' غیراحمدی عورتیں بھی شامل ہوجاتی ہیں 1920ء صفحہ نمبر 8) (الفضل 18 رنومبر 1920ء صفحہ نمبر 8) 1921ء میں لا ہور کی احمدی خواتین کا پہلا جلسہ ہوا جس میں 65,60 عورتیں شریک ہوئیں۔حضرت مولا ناغلام رسول صاحب راجیکی نے پردے کے باہر کھڑے ہوکرا ایک گھنٹہ وعظ فر مایا.....اس جلسہ کے بعد سے چندعورتیں جمعہ میں بھی آنے لگیں جن کے لئے (بیت) کے ایک حصّہ میں پردہ کر دیا جاتا تھا........ (الفضل 4 راپریل 1921ء ضخہ نمبر 2)

گویا1921ء میں جبکہ ابھی لجنہ قائم نہیں ہوئی تھی۔مستورات میں بیداری اور قربانی کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ چنانچہ گجرات شہر میں بھی بیداری پیدا ہو چکی تھی۔ برکت علی صاحب جوانجمن احمد یہ کے سیریٹری تھے لکھتے ہیں:۔

شہر گجرات میں کچھ عرصہ سے مستورات میں بھی تبلیغ کا کام شروع ہے اور مستورات کی ایک انجمن بنائی گئی ہے اور با قاعدہ چندہ کی فہرست کھولی گئی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔شہر گجرات کی مستورات میں مرزا حاکم بیگ صاحب کی اہلیہ نے احمدیت کی رُوح پیدا کردی ہے۔اللہ تعالی ان کو جزائے خیردے۔''

(تاریخ کجنه جلداوّل صفحه 53)

باوجود تعلیم کی کمی کے......احمدی مستورات نے تبلیغ کی طرف بھی توجہ دی اور اپنے اپنے حلقوں میں دوسری مستورات تک احمدیت کا پیغام پہنچاتی رہیں۔ چنانچہ قائم مقام ناظر تالیف واشاعت نے لکھا:-

1927ء میں حضرت فضل عمر نے اپنے خطاب میں فر مایا -

'' آج میں ممبرات لجنه کوخصوصیت سے توجه دلاتا ہوں کہ وہ ادنیٰ قوم کی عورتوں میں تبلیغ شروع کریں ۔اگر ہماری عورتیں امریکہ 'یورپ' جاوا' ساٹرا کو بھلا کر

18 رفروری 1946ء کو ایک مبتغہ کلاس کا اجراء کیا گیا۔ چنانچہ یہ کلاس کا حضرت سیّدہ اُم طاہر کے مکان کے نچلے حصہ میں روزاندگتی تھی۔اس کی طالبات کے ناموں کا پورار یکارڈنہیں مل سکا۔صرف مندرجہ ذیل ناموں کا پیتہ الفضل سے لگتا ہے۔ کیونکہ''شہادت القرآن' اور'' تبلیغ ہدایت' کے امتحانوں میں بیطالبات مبتغہ کلاس کی حیثت سے شامل ہوئیں: -

- (1) محموده بيمم صاحب (2) امة الحفيظ صاحب
- (3) سلطانه عزیز صاحبه (4) رشیده شکیله صاحبه
- (5) سليمه بيكم صاحبه (6) امة الرشيد صاحبه
  - (7) سعیده بیگم صاحبه

(الفضل 21 رمنًى 1946 وصفحه 5)

آ ہستہ آ ہستہ احمدی خواتین کی سرگرمیوں کوتسلیم کیا جانے لگا۔روز نامہ آزاد 26ردسمبر 1950ء کی اشاعت میں لکھتا ہے:-

> ''مرزائی عورتوں نے لجنہ اماء اللہ کے نام سے اپنی علیحدہ تنظیم قائم کررکھی ہے۔اور وہ عورتوں میں مرزائیت کی تبلیغ کررہی ہیں..... میں اپنی بہنوں سے عرض کروں گا کہ وہ نوع

انسانی کواس فرتند مرتد ہے بچانے کیلئے منظم ہوکر کام کریں۔''

حضرت خلیفۃ اُسی الثالث نے 18 رمار چ 1966ء کو' وقفِ عارضی' کے ماتھت تحرکی جاری فرمائی اس کے تحت ملازمت بیشہ یا کاروباری لوگ سال میں دو سے چار ہفتہ وقف کر کے خدمتِ دین کرتے ہیں اور تبلیغ (دین حق) کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مُر دوں کی طرح اس میں خوا تین بھی کسی طرح پیھے نہیں رہیں اکثر تو این خاوندوں کے ہمراہ اپنے شہروں سے باہر دوسری جگہ جا کر تعلیم القرآن میں حصہ لیتی ہیں اور تبلیغ کرتی ہیں لیکن غیر شادی شدہ خوا تین اپنے ہی شہریا گاؤں میں تعلیمی کلاسیں لگاتی ہیں یا تبلیغی وفود کے ساتھ شامل ہوتی ہیں۔ گویا دیکھا جائے تو ہر احمدی خاتون خواہ وہ مال یا بہن یا ہیوی ہے یا ہیٹی مبلغ (دین حق) ہے۔ اور اپنے دل میں تبلیغ کا جوش رصی ہیں اور اپنے ماحول میں جب بھی اور جہاں بھی اُسے موقع ماتا ہے۔ یہ حقی کی تبلیغ میں کوشاں رہتی ہیں۔

'' نصرت جہاں آگے بڑھو' سکیم میں جہاں مردوں نے قابلِ قدر کام کیا وہاں پران کے ہمراہ گئ ہوئی بیویوں نے بھی اپنے خلوص،اعلی اخلاق اور دینی روایات کی وجہ سے برابر کا حصہ لیا۔ حقیقت بیہ ہے کہ ایک واقعب زندگی کی بیوی بھی واقعب زندگی ہوئی ہے وہ ہرگرم اور سرد میں اُس کا ساتھ دیتی ہے۔ مشکلات کے وقت حوصلہ افزائی کرتی ہے اور اپنے خاوند کے کام کوخوش اُسلوبی سے جاری رکھنے میں خاصا اہم کردار اداکرتی ہے۔

مصرت خلیفة المسیح الرابع رحمه الله تعالیٰ نے ہر فرد جماعت کو دعوت الی الله میں جھونک دیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا: –

''میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے زیادہ پیارااوراس سے زیادہ عزیز نذرانہ میرے لئے اور کوئی نہ ہوگا کہ احمدی خواہ مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو یا بوڑھا ہو دُعا کی درخواست کے ساتھ بیہ لکھے کہ مَیں خدا کے فضل کے ساتھ اُن لوگوں میں داخل ہوگیا ہوں جواللہ کی طرف بلاتے ہیں۔جن کاعمل صالح ہے۔ کس طرح میرے دل سے دُعا ئیں پھوٹ پھوٹ کرنگلیں گی۔میرے دل ہی سے نہیں ہراحمہ کی کے دِل سے اُن لوگوں کے لئے دُعا ئیں پھوٹ پھوٹ کھوٹ کرنگلیں گی۔''

(الفضل26/ايريل1983ء)

حضور اقدس کی کوئی مجلس، کوئی ملاقات اور کوئی گفتگو تبلیغ (دین حق) سے خالی نہیں تھی۔شب وروز کے تمام تر کمحات اسی پُر کیف موضوع کے لئے وقف رہے۔ سیّدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ الله تعالی نے 12 رسمبر 1992ء کو جلسہ سالانہ جرمنی کے موقع یرفر مایا:-

'' دعوت الحاللہ کی جب میں نے تحریک کی تواس میں بھی احمد کی خواتین نے بھر پورھتہ لیا ہے اور بھر پورھتہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ جس طرح کثرت سے احمد کی خواتین چندہ میں شامل ہوتی ہیں اُسی کثرت سے دعوت الی اللہ کی ہے۔ یہ پہلوا بھی باقی ہے کیکن بعض احمد کی خواتین نے جس شان کے ساتھ لبیک کہی اور جسطرح دِل لگا کر اور جان ڈال کر دعوت الی اللہ کی کوشش کی ہے اسکے بہت اچھے اچھے پھل بھی اللہ تعالیٰ نے عطافر مائے ہیں۔

اِس وقت میں چندنمونے اس غرض کیلئے پیش کررہا ہوں کہ آپ کواحساس ہو کہ بیدہ قربانی کا میدان ہے جس میں ابھی آپ پیچے ہیں اور میں یہ پہند نہیں کرتا کہ احمدی خوا تین جنہوں نے اتناشا ندار ماضی ' جگمگا تا ہوا ماضی اپنے پیچے چھوڑا ہے وہ کسی ایک تحریک میں بھی پیچے رہ جا ئیں ۔ پس دعوت الی اللہ کے کام میں بھی آپ کو بھر پور ایک توجہ دینی چا ہیے اور یہ وہ خدمت ہے جسکے نتیجہ میں اپنی نسلوں تک ہمیشہ ہمیش کیلئے آپ پرسلامتی جیجنے والے پیدا ہوں گے۔ کیونکہ جوشخص آپ کی تبلیغ سے مسلمان ہوگا اللہ کے فضل سے اُس کی ساری نسلیں بھی آپ کے زیراحسان رہیں گی اور قیامت تک وہ جتنے نیک کام کریں گے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ کے مطابق اُنگی نیکیاں جتنے نیک کام کریں گے آنچوں سے اللہ علیہ وسلم

آپ کے نام بھی کھی جائیں گی ........اگر مرد پوری توجہ سے کام نہیں کررہے تو عورتیں ہی ہے کام نہیں کررہے تو عورتیں ہی ہے کام کہیں کردیں۔ بسا اوقات تاریخ (دینِ حق) میں ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جہال مرد پیچھے رہ گئے وہاں عورتیں آگے بڑھیں اوران کا نمونہ دیکھ کر پھرم دوں کو بھی ہوش آگئی ..........

حضورِانورنے حضرت فضل عمر کابیان کیا ہواایک ایمان افروز واقعہ سنایا: – ایک احمد می عورت روشنی کامینار:

'' چک منگلااور پُنڈ بھروانہ بیعلاقہ خدا کے ضل سے ترقی کرر ہاہےاوریہی وہ بہادرلوگ ہیں جن کی عورت کی مثال میں نے کل اختتا می تقریر میں بیان کی تھی وہ بیعت کرنے یہاں آئی ہوئی تھی شام کواُس کی بیٹی بھی یہاں آگئی اس نے کہا امّاں تونے مجھے کہاں بیاہ دیا ہے وہ لوگ تو میری بات سُنتے ہی نہیں۔ تو نے مجھے جو کتابیں دى خيس ميں اُن کويڑھ کرسُنا تى ہوں تو وہ سُنتے ہى نہيں۔ ميں احمديت پيش کرتى ہوں تو وہ ہنسی مذاق کرتے ہیں اور مجھے یا گل قرار دیتے ہیں وہ عورت کہنے لگی بیٹی تو میری جگه آ کراینے والداور بھائیوں اور دوسرے عزیز وں کی روٹی پکا۔مَیں تیرے ُسر ال جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ کون میری بات نہیں سنتا میں ان سب کواحمدی بنا کر دم لوں گی۔ شایدیمی عورت جلسہ سالانہ سے چند ماہ قبل آئی تھی اُس کے پاس ایک بچے تھا اُس نے مجھے بتایا کہ پیمیرے بھائی کا بیٹا ہےوہ ربوہ نہیں آتا تھا۔ میں اُس کا بچہاُ ٹھالا کی ہوں کہ وہ اِس بچہ کی وجہ سے تو ربوہ آئے گا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ اُس کا بھائی احمہ یت کے قریب ہے کیکن چوہدری فتح محمر سیال صاحب نے خبر دی ہے کہ اللہ کے فضل سے اب وہ احمدی ہوچکا ہے تو اس طرح ایک احمدی خاتون بورے خاندان کے لئے، در حقیقت اُس سارے علاقے کے لئے ایک روشنی کا مینار بن گئی۔اگر کوئی عورت دعوت الی اللّٰد کرنا چاہے اور دُ عاکر ہے اور اخلاص کے ساتھ کام کرے تو یقیناً وہ پھل سےمحروم نہیں رہے گی۔'' نیز آپ نے فرمایا۔ ''لجنہ کی رپورٹیں ملتی ہیں۔ اِس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ اللہ کے کہ اللہ کے فضل سے بعض لبخات دعوت الی اللہ کے کام میں بہت آ گے بڑھ گئی ہیں اور خد ّ ام اور انصار سے بھی آ گے نکل گئی ہیں ۔ گذشتہ رپورٹوں میں سے ایک لجنہ کی رپورٹ کے مطابق تین گاؤں میں محض لجنہ نے 127 حمدی بنائے ہیں اور بیا فریقہ کی بات ہے۔ وہاں کی لجنہ کی خوا تین دیہات میں وفد بنا کر جاتی ہیں اور اپنے رنگ میں خدا کے فضل سے نئی نئی جماعتیں قائم کررہی ہیں۔

پاکستان میں بھی بعض خواتین نے ایسا ہی کام کیا ہے۔ ایک گاؤں میں لجنہ کے ذریعے 7 احمدی ہوئے اور پہلی دفعہ وہاں احمدیت کا بوٹا لگا ہے۔ بنگال میں بھی وہاں کی ایک بیوہ خاتون نے احمدیت ہوئی سال کے بعد مزید تین خواتین اُس کے ذریعے احمدی ہوئیں۔ اس پر شدید مخالفت ہوئی تینوں کے خاوندوں نے طلاق کی ذریعے احمدی ہوئیں۔ اس پر شدید مخالفت ہوئی تینوں کے خاوندوں نے طلاق کی دھمکیاں دیں لیکن اُن عورتوں نے کہا جو چا ہوکر لوہم نے حق کو پالیا ہے ہم پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ تم بےشک ہمیں طلاق دے دو اور طلاق کی دھمکی کے باوجود اُسی طرح دعوت الی اللہ کرتی رہیں اللہ کے فضل سے اب بنگال میں اُن عورتوں کی قربانی کی وجہ دعوت الی اللہ کرتی رہیں اللہ کے فضل سے اب بنگال میں اُن عورتوں کی قربانی کی وجہ احمدیت کا غلبہ ہوتا دکھائی دیتا ہے۔

پاکستان کے جوحالات ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ مُر دوں کیلئے بھی کام کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن پاکستان کی لجنات کی جور پورٹیس جھے کی ہیں ان سے پہتہ چل رہا ہے کہ بعض احمدی خوا تین اپنے محلوں اور دوسری جگہ جا کر مسلسل دعوت الی اللّہ کر رہی ہیں۔ ایک گھر انے کواحمدی خاتون نے تبلیغ کی تو سارا محلّہ ان کی مخالفت پراکٹھا ہوگیا۔ اور ایک طوفانِ برتمیزی اُٹھ کھڑا ہوا اُس داعیہ کے گھر کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اُس نے ان سب باتوں کے باوجود کام نہیں چھوڑا۔ مسلسل لٹر پچرتقسیم کرتی رہی اور اللّہ کے فضل کے ساتھ اب 7 افراد پرمشمل ایک گھرانہ اس نچی کی تبلیغ سے احمدی ہو اللّٰہ کے فضل کے ساتھ اب 7 افراد پرمشمل ایک گھرانہ اس نچی کی تبلیغ سے احمدی ہو

چکاہے۔

اسی طرح ایک خاتون کے ذریعے تین (3) احمدی ہوئیں پھر بعض بچیاں اپناالیااعلی نمونہ دکھاتی ہیں کہ اُس نمونہ کو دیکھ کر بعض اسا تذہ اور اُستانیاں بہت متاثر ہوتے ہیں اور پنۃ کرتے ہیں کہ احمدیت کیا چیز ہے۔ایک لڑکی کے متعلق بدر پورٹ ہے کہ اسکا نمونہ اپنی کلاس میں جہاں وہ اپنی ٹریننگ لے رہی تھی اتنا مثالی تھا کہ اُس کے اُستاد و کیم صاحب احمدیت میں دلچیسی لینے لگے اور اللہ کے فضل کے ساتھ اُس بیکی کا نیک نمونہ تھا جس سے بالآخر احمدیت کی صدافت کو پاکر سارے خاندان سمیت اُنہوں نے احمدیت میں شمولت اختیار کرلی۔

لا ہور میں ایک خاتون کے ذریعے 30 احمدی ہوئیں ......ایک احمدی خاتون نے اکبلی نے خدا کے فضل سے 30 احمدی کر لئے ہیں اور ہیں وہ معمولی کھی خاتون نے اکبلی نے خدا کے فضل سے 30 احمدی کر وار ہی ہیں۔ ماحول بڑا مخالف ہے لوگوں کے مزاج ہی دین کی طرف نہیں۔ مَر دوں سے جوکا منہیں ہور ہے مخالف ہے لوگوں کے مزاج ہی دین کی طرف نہیں۔ مَر دوں سے جوکا منہیں ہور ہو آپ کیسے کر رہی ہیں۔ اُنہوں نے کہا مکیں بہت کم پڑھی کھی ہوں لیکن حضرت مسے موعود علیہ السلام کی محبت میں سرشار ہوں اور اس نشے کے ساتھ اس موج میں دعوت الی اللہ کرتی ہوں کہ سننے والے مجبور ہوجاتے ہیں۔ جاہل سے جاہل آدمی بھی میرا بیجذب دکھے کر سننے پر آمادہ ہوجاتا ہے اور اللہ کے فضل کے ساتھ جب بھی موقع ملے۔ اسی جذبہ کے ساتھ دعوت الی اللہ کرتی ہوں اور بیاسی کا پھل ہے۔

امر واقعہ یہ ہے کہ دعوت الی اللہ میں جذبہ بہت اہم کر دار ادا کرتا ہے۔
دلائل سے آپ کتنے آراستہ ہوں کتنے ہی آپ کے پاس اعلیٰ دلائل اور دعوت الی اللہ کا
مسالہ موجود ہو جب تک جذبہ دل میں نہیں ہے اُس وقت تک تبلیغ کوئی اثر نہیں کرتی
اور میر اوقف جدید کا لمبا تجربہ یہی ہے۔ وہاں وہ غریب مسکین مبلغ جوعلمی لحاظ سے اکثر
معلمین سے بہت پیچھے ہوا کرتے تھے مگر اُن میں جذبہ تھا وہ ہمیشہ بڑے بڑے

عالموں پرغالب آ جایا کرتے تھے تحت سے تحت کٹر علاقے میں بھی جب ان کومقرر کیا گیا تو وہاں بھی ان کی باتوں سے دل بسی جایا کرتے تھے۔ پس احمدی خواتین کے لئے یہ بہت ہی اہم ہے جواُس عورت نے ایک عورت کے سوال کے جواب میں پیش کیا کہ ٹھیک ہے جھے علم نہیں ہے۔ گرمعمول تعلیم ہے، جذبہ ہے میں دعوت الی اللہ نشہ کی حالت میں حالت میں نشہ کی حالت میں متابع نامی میں اور حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے پیار میں نشہ کی حالت میں تبلیغ کرتی ہوں اور اسکے نتیجہ میں لوگ میری بات کو سننے پر مجبور ہوجاتے ہیں۔

لجنات میں جو دعوت الی اللہ کے کام ہورہے ہیں ان میں ایک بہت بڑا ذریعہ سیرت نبوی کے جلسے ہیں۔ آپ بھی اس سے فائدہ اُٹھا ئیں۔ سیرت نبوی کے جلسے دنیا میں ہر جگہ غیر معمولی اثر دکھاتے ہیں۔ تربیت کے لئے بھی کام آتے ہیں لیکن دوسرے مسلمانوں اور غیر مسلموں پر بھی اُنکا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ چنا نچہ اللہ تعالی کے فضل سے لبخات میں اُسکی طرف بہت توجہ پیدا ہور ہی ہے۔ اور جو مجموعی رپورٹیس ہیں اُنکا خلاصہ اس وقت سے کہ 122 ایسے دعوت الی اللہ کے جلسے ہوئے ہیں جو دراصل دعوت الی اللہ کے جلسے ہوئے ہیں جو دراصل دعوت الی اللہ کے جلسے براہ راست تو نہیں سے سیرت کے جلسے تھا اُن کے نتیجہ میں اللہ تعالی کے فضل سے بہت عمرہ رنگ میں دوسروں تک احمدیت کا بیغام پہنچانے کی تو فیق میں۔

اسی طرح ویڈیوز کے ذریعہ احمدی خواتین دعوت الی اللہ کررہی ہیں۔ آج کل الیہ بہت سی ویڈیوز میسر ہیں جن کا اثر غیروں پر بہت پڑتا ہے۔ قادیان کی رپورٹ ہے کہ جب ہم خواتین کی طرف سے ویڈیوز دکھاتی ہیں تواس کا بہت گہرااثر دل پر پڑتا ہے۔ رُوس میں جو واقفین عارضی گئے ہمیں اُن کے ایک وفد نے بتایا کہ وہاں کے ایک بہت بڑے افسر تھے جن سے گفتگو ہورہی تھی۔ شروع میں انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی تو پھر ہم نے ویڈیواستعال کی جوانگستان کے جلسہ کی تھی کہتے ہیں وہ ویڈیود کی گھتے دان کی کیفیت بدل گئی اُنہوں نے کہا یہ ویڈیو تو سارے روس میں ویڈیود کیھتے اُن کی کیفیت بدل گئی اُنہوں نے کہا یہ ویڈیو تو سارے روس میں

دکھائی جائے۔ تو اللہ نے ایک اور ذریعہ بھی ہمیں مہیا فرمادیا ہے۔ جب ویڈیوز کے ذریعے آپ گھروں میں دعوت دیکر خواتین اور بچیوں کی سہیلیوں کو بلا کر پروگرام دکھائیں تو اللہ نے چاہا تو اسکے نتیجہ میں بہت ہی غلط فہمیاں دور ہوجاتی ہیں۔ اور جودل بات سننے پرآمادہ نہیں ہوئے وہ ابآمادہ ہوجائیں گے۔

(منقول ازالفضل انٹرنیشنل 12 تا19 را کتوبر 1992ء)

آ ڈیوکیسٹس نے بھی چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جہاں ویڈیوکیسٹس دکھانے کا انتظام نہیں ہوسکتا بہت مؤثر کام کیا ہے۔گویا آ ڈیواور ویڈیوکیسٹس کا نظام بھی اِس ترقی یا فتہ دور میں نبلیغ (دین حق) کا ایک موثر ہتھیار بن گیاہے۔

سیّدنا حضرت خلیفة اُسیّ الرابع رحمه اللّٰد تعالیٰ نے اپنی طالبعلمی کے زمانہ کا ایک خواب بیان فرماتے ہوئے ارشا دفر مایا: –

''میں لجنہ اماءاللہ کے ان تیروں میں سے ہوں جوخاص وقت کے لئے بچا کرر کھے گئے تھے۔لیکن اس سے پہلے بیوقت آگیا ہے۔۔۔۔۔۔۔''

لجنہ اماء اللہ کے تیر کہنے سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لونڈ یوں کا ایک تیر ہے جود نیا کے لئے بھینکا جارہا ہے۔ اس کا جوبھی مطلب ہو میں نے اس کی یہ تعبیر کی ہے کہ میر ہے دور میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ لجنہ جماعتی خدمات میں بہت ہی مستعد ہوگی اور بہت قوت کے ساتھ میر کی مدد کر ہے گی۔ یہ تعبیراس لئے ہے کہ تیر تو چاتا ہے لیکن تیر کو چلانے والے ہاتھ چیچے ہوتے ہیں اور ان ہاتھوں کی طاقت تیروں میں سے ایک تیر کہنا اس سے مرادیہ میں نتقال ہوتی ہے لیں مجھے لجنہ اماء اللہ کے تیروں میں سے ایک تیر کہنا اس سے مرادیہ ہے کہ انشاء اللہ میر کی ہر تحریک پر لجنہ اماء اللہ بڑی قوت کیسا تھ ممل کریگی اور اس کی طاقت کے زور سے دنیا تک (دین حق) کا پیغام کہنچگا۔

(خطاب جلسه سالانه لجنه اماء الله كينيرُ ابمقام لُورنوْ6 رجولا في 1991ء) لجنه اماء الله كي ممبرات نے جس والہانه انداز میں اپنے پیارے امام كي آواز پر لبیک کہا اُس کی مثال ڈھونڈ نے سے نہیں ملتی۔ آج ساری دنیا کی احمدی خواتین لاکھوں کی تعداد میں کسی نہ کسی اہم کام سے منسلک ہوکرا پنے امام کی بتائی ہوئی اسکیموں پر عمل کرنا عین سعادت مجھتی ہیں وہ بے نیاز ہو چکی ہیں دنیا کی لذتوں سے، وہ بے نیاز ہو چکی ہیں دنیا کی لذتوں سے، وہ بے نیاز ہو چکی ہیں دنیا کی لذتوں سے، وہ بے نیاز ہو چکی ہیں عام تفریح کے ذرائع سے اور شب وروز دعوت الی اللہ کی فکر میں غلطاں ہیں۔ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ وہ اس جوش سے آگے بڑھر ہی ہیں کہ چشم فلک جیرت زدہ ہے۔

نہ صرف ہندو پاکستان کی خواتین اس جذبہ سے سرشار ہیں بلکہ کم وہیش دُنیا کے 160 مما لک کی خواتین میں سے مخلصا نہ طور پرآ گے آنے والی بے شارخواتین عکم جہاد بلند کئے اپنے جوش ایمانی کاعملی مظاہرہ کررہی ہیں۔کوئی دنیا کا کونہ ایسانہیں جہاں برعورتیں کم دوں کے شانہ بشانہ تشانہ قدم آگے نہ بڑھارہی ہوں۔

|           | -03.03¢3;≈ <b>-</b>   |                                    |
|-----------|-----------------------|------------------------------------|
|           | بيعتون كى تعداد       | سال                                |
|           | 2,04,308              | 1993                               |
|           | 4,21,753              | 1994                               |
|           | 8,47,725              | 1995                               |
|           | 16,02,721             | 1996                               |
|           | 30,04,585             | 1997                               |
|           | 50,04,591             | 1998                               |
|           | 1,08,20,226           | 1999                               |
|           | 4,13,08,975           | 2000                               |
|           | 8,10,06,721           | 2001                               |
|           | 2,06,54,000           | 2002                               |
| باوجود)   | ی حالات میں تبدیلی کے | ( گیارہ تتمبر کے واقعہ کے بعد عالم |
| ماشاءاللد | 16,48,75,605          | میزان                              |

دعوت الى الله كے سلسلے ميں احمدی خواتين كا ایک نہایت قابل رشک تذكرہ حضرت خليفة المسيح الرابع رحمه الله تعالى نے برطانيه كے جلسه 1998ء ميں خواتين سے خطاب كے موقع برفر مايا: -

يزفرمايا:-

''لجنہ غانا کی ایک مثال الیں ہے جو پورپ کی جماعتوں کے لئے قابل تقلید مثال ہے وہ یہ ہے کہ لجنہ غانا نے الیی عورتوں کی بھی فہرسیں بنائی ہیں جو پہلے بھی احمدی تھیں مگراب احمدیت سے دور ہوچکی ہیں۔ لجنہ غانا کی عورتیں ان تک پہنچتی ہیں اوران کو دوبارہ دعوت الی اللہ کرتی ہیں اور اللہ کے فضل سے ان کو پھر سے احمدی بنادی ہیں۔ جو احمدیت میں سرگرم کردیت ہیں۔ جو احمدیت میں کمزور ہیں ان کو مختلف ذرائع سے احمدیت میں سرگرم کردیت

یدوہ میدان ہے جواحمدی خواتین کے لئے کھلا پڑا ہے اس میں وہ مُر دول کے مقابل کھلی دوڑ لگاسکتی ہیں۔ میں جا ہتا ہوں کہ احمدی خواتین اس شعبے میں بھر پور توجہ دیں اور فاستبقو الخیرات کا ایسانمونہ دکھا ئیں کہ مرد بھی ان کے ساتھ آگے آئیں۔ اس معاملے میں ضروری نہیں کہ مرد اُن کے ساتھ ہوں وہ مُر دوں کواس معاملے میں شکست بھی دے سکتی ہیں۔

حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایم ٹی اے (MTA) کے ذریعے جو خدمت ہورہی ہے وہ بہت ہی اہم ہے.....۔

حضور نے فرمایالجنہ انڈونیشیا نے ایک ایسا کام کیا ہے جو غالبًا وُنیا کھر میں اور کسی جگہ نہیں کیا گیا ۔۔۔۔۔۔۔ایک گاؤں میں دعوت الی اللہ کے لئے انہوں نے جانا تھا وہاں پر لجنہ نے ''وقارِ عمل'' کرے تین کلومیٹر کمبی سڑک بناڈ الی۔اس سڑک کا گاؤں والوں کو بہت فائدہ ہور ہا ہے اوران کا احساس تشکر بیدار ہور ہا ہے اوران کا احساس تشکر بیدار ہور ہا ہے جسکے نتیج میں احمدیت کی طرف انکی توجہ مبذول ہور ہی ہے چنانچہ میں سرٹک بنانے کے بعداب تک اس گاؤں میں 500 احمدی ہو چکے ہیں۔

(ماخوذ الفضل مورخه 25 /اگست 1998 ءصفحه 7،4،3 كالم نمبر 4)

ايك خوش نصيب داعى الى الله:

كراچى كى سيريٹرى اصلاح وارشادمحتر مەحور جہاں بشرىٰ داؤدايك پاكباز،

فدائی، حسن احسان کی مرقع خاتون حیس صدر لجنہ کراچی محتر مہسلیمہ تمیر صاحبہ نے اُن کی وفات پر بایں الفاظ خراج تحسین پیش کیا'' آج کل بشر کی داؤد سیریٹر بڑی اصلاح وارشاد کے طور پر کام کررہی تھیں۔کام کیا کررہی تھیں جگمگارہی تھیں۔ جب سے حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیرة النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں کی تحریک کی تھی مکمل طور پراس میں بُحت گئی تھیں۔ کراچی کے ہرکونے میں سیرت پاک پر تقاریر کرتی تھیں۔ اپنے پرائے سب اُسکی تقریر کے مداح تھے۔ اس کی تقریر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اس طرح احاطہ کرتی کہ خدائے تعالیٰ سے ایک زندہ تعلق بیدا ہوتا۔ اُس کی ہرادا پر تقویٰ کا رنگ غالب نظر آتا۔''

اس کے علاوہ لا ہور کے دور ہے بھی کئے اور وہاں بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد جلسوں میں بے مثال تقاریر کیس۔

ہے۔ کہ بھولائی 1993ء کے خطبہ جمعہ میں حضرت خلیفۃ اسی الرابع رحمہ اللہ تعالی نے جس محبت سے اس کا ذکر فر مایا ہے اُس کی وجہ سے وہ تاریخ احمدیت میں زندہ وجاوید ہوگئی۔حضور نے فر مایا: –

''خدا نے حسنِ بیان کا جو ملکہ بخشا تھا وہ خصوصیت سے سیرت کے ضمون پرا یسے جلو ہے دکھا تا کہ اُن کی شہرت دُور و نزدیک چیل گئی اور جب بھی سیرت کے مضمون پرزبان کھولتی تھیں تو بعض ایسی متعصب خوا تین جواحمہ بت سے دشمنی رکھتی تھیں اگر وہ لوگوں کے کہنے پراُس جلسہ میں حاضر ہو گئیں توایک ہی تقریر سکر ان کی کایا بلیٹ جایا کرتی .........تحریر کا ملکہ بھی انہوں نے کھیں تھیں گئی چھوٹی جھوٹی کتابیں سیرت کے مضمون پر انہوں نے کھیں تھیں ۔''
انہوں نے کئیس تھیں ۔''

تھی۔ایک ایساپروگرام بنایا جس کے تحت طالبات کو تعلیم دینے کے بعد ایف اے اور بیا اے کی طرح کی ڈگریاں دی جانی تھیں اور بہت ہی طالبات نے اپنے کالج بھی اس پروگرام کی پروگرام میں شامل ہونے کے لئے چھوڈ دیئے۔حضورا قدس نے بھی اس پروگرام کی فائل پر''منظور ہے''کے الفاظ ثبت کئے۔اس طرح یہ پروگرام بڑی شان سے شروع ہوا گر بوجوہ جاری نہ روسکا۔

پھر بعد میں قائداعظم یو نیورٹی کی طرز پر دینی کورسز کا سلسلہ شروع کیا کہ گھر بیٹھے پڑھائی کریں اورالیں ماؤں اور بچیوں کومجاہدہ مائیں اور مجاہدہ بچیوں کا نام دیا۔ بیہ کورسز بعد میں کتابی شکل میں بھی شائع کئے گئے۔

(مصباح دسمبر 1993ء)

|           | چل کا جائزہ | 1992ء سے 1999ء تک حصول               |         |
|-----------|-------------|--------------------------------------|---------|
| تعداد پچل | ضلع         | نام داعیات                           | نمبرشار |
| 398       | سرگودها     | جميله سرور صاحبه                     | 1       |
| 39        | "           | امة العزيز صاحبه                     | 2       |
| 10        | "           | غزاله يأتمين صاحبه                   | 3       |
| 15        | "           | كنيز فاطمه                           | 4       |
| 20        | "           | خد يجه بي بي                         | 5       |
| 14        | "           | بشریٰ صاحبہ( چیک منگلا)              | 6       |
| 18        | "           | خدىجەبىگىم صادىبە( چېكەمنگلا)        | 7       |
| 37        | "           | امة التين صادبه( چک منگلا)           | 8       |
| 23        | "           | تسنيم لطيف صاحبه                     | 9       |
| 11        | "           | امة الحميدصاحبه                      | 10      |
| 10        | "           | غزاله ياسمين صاحبه ( تُصْحُه جوئيا ) | 11      |

| 323 | شنخو بوره | امینهمبار که صاحبه(فاروق آباد)   | 12 |
|-----|-----------|----------------------------------|----|
| 10  | "         | امة النصيرصاحبه( كوٺ عبدالما لك) | 13 |
| 14  | "         | نصيره بيگم صاحبه( سا نگله ہل )   | 14 |
| 25  | "         | مباركه بيكم صاحبه                | 15 |
| 11  | "         | عابده زامدصاحبه                  | 16 |
| 11  | "         | صابره بی بی صاحبه                | 17 |
| 197 | "         | ڈاکٹرشامدہ ناصرصاحبہ             | 18 |
| 107 | ***       | فضیلت النساء صاحبہ(حیاندی کوٹ)   | 19 |
| 18  | ***       | نفيسه بشيرصاحب                   | 20 |
| 12  | ***       | وسيمه نصير صاحبه                 | 21 |
| 13  | ***       | خالدہ افضل صاحبہ ( شاہ کوٹ )     | 22 |
| 52  | فيصل آباد | مجيده بيكم صاحبه رانا            | 23 |
| 29  | ***       | ريحانه ظفرصاحبه                  | 24 |
| 717 | "         | شهزاز كرامت صاحبه                | 25 |
| 35  | "         | زامده خليل صاحبه                 | 26 |
| 60  | "         | بروين انطق صاحبه                 | 27 |
| 23  | "         | صفيدار شدصاحبه                   | 28 |
| 37  | "         | امة النورصاحبه                   | 29 |
| 16  | "         | بشرى سميع صاحبه                  | 30 |
| 13  | **        | حليمه مبارك صاحبه                | 31 |
| 12  | ***       | راشده نعيم صاحبه                 | 32 |
| 12  | "         | رضوا ندراحت صاحبه                | 33 |

| 29   | کراچی          | زامده شهاب صاحبه              | 34 |
|------|----------------|-------------------------------|----|
| 1378 | "              | شهنازنعيم صاحبه               | 35 |
| 92   | "              | امة النصيرنذ ريصاحبه( قيادت2) | 36 |
| 71   | منڈی بہاءالدین | فضيلت انيس صاحب               | 37 |
| 24   | "              | بشرى بسيف صاحبه               | 38 |
| 104  | "              | شميم افضل صاحبه               | 39 |
| 12   | "              | شاز بيمبشر صاحبه              | 40 |
| 12   | "              | نفرت رياض صاحبه               | 41 |
| 14   | "              | نفرت تنوبر صاحبه              | 42 |
| 11   | "              | كوثر نصيرصاحبه                | 43 |
| 271  | او کاڑہ        | روبينه طاهرصاحبه              | 44 |
| 23   | "              | طاہرہ جبیں صاحبہ              | 45 |
| 120  | "              | شكربينا صرصاحبه               | 46 |
| 49   | "              | خالده بانوصاحبه               | 47 |
| 46   | "              | صديقه ناصر صاحبه              | 48 |
| 90   | "              | آنسه مظفرصاحبه                | 49 |
| 25   | "              | محموده بشيرصاحبه              | 50 |
| 28   | حيدرآ باد      | شامده اخوند صاحبه             | 51 |
| 93   | لا بهور        | ناصره داؤ دصاحبه              | 52 |
| 88   | "              | خيرالنساء ستكوبي صاحبه        | 53 |
| 55   | "              | سیّده بشری بیگم صاحبه         | 54 |
| 12   | "              | خالدهآ فتاب صاحبه             | 55 |

| 14  | لا ہور      | صالحه در دصاحبه      | 56 |
|-----|-------------|----------------------|----|
| 596 | "           | خالده رشيدصاحبه      | 57 |
| 38  | "           | امة الكريم صاحب      | 58 |
| 20  | "           | فوز بيطلعت صاحبه     | 59 |
| 45  | "           | ناصره شابين صاحبه    | 60 |
| 125 | "           | امة الحیُ بشری صاحبه | 61 |
| 18  | "           | ارشاد بیگم صاحبه     | 62 |
| 13  | "           | حفظه البياس صاحبه    | 63 |
| 34  | "           | زيب النساء صاحب      | 64 |
| 99  | "           | شمسه عاصم صاحب       | 65 |
| 12  | "           | مليحتمين صأحبه       | 66 |
| 59  | "           | شكيليآ غاصاصبه       | 67 |
| 11  | "           | بشر کی حکمت صاحبہ    | 68 |
| 14  | "           | سكينه غلام محمرصاحبه | 69 |
| 352 | "           | صفيدا فضل صاحبه      | 70 |
| 35  | "           | ناميد صبوحي صاحبه    | 71 |
| 152 | "           | منصوره اسلم صاحبه    | 72 |
| 56  | "           | نفيسه منور صاحب      | 73 |
| 24  | "           | شمسهاحسن صاحبه       | 74 |
| 21  | بحلوال      | ثرياخانم صاحبه       | 75 |
| 30  | قصور        | امة الشافي صاحبه     | 76 |
| 355 | تحجرا نواله | طاهره تنويرصاحبه     | 77 |

| 19  | محجرا نواله | طبيبها نورصاحبه                      | 78 |
|-----|-------------|--------------------------------------|----|
| 44  | "           | مباركه ناصرصاحبه                     | 79 |
| 43  | "           | طيبهنا صرصاحبه                       | 80 |
| 120 | "           | ذ کیبسم صاحبه                        | 81 |
| 120 | "           | زيب النساء صاحبه                     | 82 |
| 33  | "           | روبينه خانم صاحبه                    | 83 |
| 27  | "           | عطييه ملك صاحب                       | 84 |
| 25  | "           | مباركه ساجد صاحبه                    | 85 |
| 43  | "           | صبيحه عزيز صاصبه                     | 86 |
| 123 | ر يوه       | آصفدر فيع صاحبه( دارالرحمت شرقی )    | 87 |
| 11  | "           | امة السلام پراچەصاھىبە( دارالصدر )   | 88 |
| 42  | "           | امة المصورصاحبه( دارالصدرشر قي )     | 89 |
| 45  | "           | نسرين شاه صاحبه( دارالصدر شرقی )     | 90 |
| 11  | "           | امة الحیُ صاحبه( دارالیمن )          | 91 |
| 39  | "           | جميله منير صاحبه                     | 92 |
| 21  | "           | دخيبه احمد صاحب                      | 93 |
| 204 | "           | امة المصورصاحبه( دارالرحمت شرقی )    | 94 |
| 64  | "           | بشریٰ سیال صاحبہ( دارالصدرغربی)      | 95 |
| 54  | "           | روبینهارشد صاحبه( دارالعلوم غربی)    | 96 |
| 15  | "           | امة الحفيظ صاحبه( دارالعلوم جنو بي ) | 97 |
| 15  | "           | زگسِ يونس صاحبه( دارالرحمت غربی)     | 98 |
| 177 | 11          | امة النصيرصاحبه( دارالرحمت شرقی )    | 99 |

| 38 | ر بوه      | بشرى رشيد صاحبه اور منيره بهتی صاحبه      | 100 |
|----|------------|-------------------------------------------|-----|
| 31 | "          | فاطمه نجم صاحبه( دارالنصرغر بي )          | 101 |
| 30 | "          | منصوره صديق صاحبه معدوفد                  | 102 |
| 22 | "          | ج <b>إ</b> ندسلطانه صاحبه( دارالنصرغر بي) | 103 |
| 20 | "          | نعیمه یوسف صاحبه(دارالنصر جنوبی)          | 104 |
| 55 | "          | عذرابروین صاحبه( دارالرحمت شرقی )         | 105 |
| 34 | "          | صادقه سلطانه صاحبه (ناصرآباد)             | 106 |
| 26 | "          | امة النصيرانثرف صاحبه ( دارالنصر )        | 107 |
| 26 | "          | امة القيوم مبشرصاحيه                      | 108 |
| 19 | مير يورخاص | امليه مظفراحمه صاحب                       | 109 |
| 52 | "          | مسرة ت مبارك صاحبه                        | 110 |
| 90 | "          | عابده لغاري صاحبه                         | 111 |
| 58 | "          | امة الشافي صاحبه                          | 112 |
| 48 | "          | امة الرؤف صاحبه                           | 113 |
| 30 | قصور       | امة الشافي صاحبه                          | 114 |
| 41 | مير لور    | جىلەچق صاھىبە( كانوكوٹ)                   | 115 |
| 54 | "          | منصوره نثارصاحبه                          | 116 |
| 54 | وہاڑی      | شييم انضل صاحبه                           | 117 |
| 30 | اسلام آباد | ظفركريم صاحب                              | 118 |
| 42 | پشاور      | ڈا کٹرسلیمہارشادصاحبہ                     | 119 |
| 27 | بهاولپور   | نبيلة على صاحبه                           | 120 |
| 24 | 11         | طاہرہ لودھی صاحبہ                         | 121 |

## احمه ی خواتین کی عظیم الشان قربانیاں

سیدنا حضرت خلیفۃ اسی الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے 30 رجولائی 1994ء کو جلسہ سالانہ یو کے (UK) کے موقع پر مستورات میں جو خطاب فر مایا اُس کا عنوان تھا ''احمدی خواتین کی عظیم الشان قربانیوں کی دِلگداز داستان''! حضورِ انور کی زبانِ مبارک سے احمدی خواتین کے صبر ورضا کی جوداستانیں تمام دنیا نے MTA پر شنیں وہ بمیشہ کے لئے تاریخ احمدیت میں محفوظ رہیں گی۔

حضور نے فرمایا:-

''وہ زمین پر چلنے والی الیی تھیں کہ آسان پر کہکشاں کی طرح اُسکے قدموں کے نشانات ہمیشہ تاریخ میں روشن رہیں گے۔

یدداستانیں نہایت ہی دردناک ہیں اس لئے دعا کریں کہ اللہ مجھے حوصلہ دے کہ اپنے ضبط کو قائم رکھتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ واقعات بیان کرسکوں۔ جب میں سرسری نظر سے بیدواقعات پڑھ رہا تھا تو دل کی کیفیت بیتھی۔ روکے ہوئے ہیں ضبط مخل کی قوتیں رگ رہی ہے دلِ ناصبور کی

بیوْل کی وفات اور رونے پریابندی:

مکرمہ عاکشہ فی فی صاحبہ اہلیہ مہر دین صاحب گوجرانوالہ بیان کرتی ہیں کہ 1974ء میں جب گوجرانوالہ میں حالات بہت خراب ہوئے تو میرے بیٹے منیراحمد کاایک غیراحمدی دوست آیا اور کہنے لگاہیج بہت خطرہ ہے راتوں رات کہیں چلے جائیں۔میرے بیٹے نے کہا کہ ہمیں کہیں جانے کی اجازت نہیں ہم یہیں رہیں گ۔ میرے بیٹے بشیر نے مجھے اور میری بیٹی جیلہ کو اپنے دوست کے گھر کھے۔ اور میری بیٹی جیلہ کو اپنے دوست کے گھر کھے۔ اور میری بیٹے تمام دروازے مقفل کر کے اوپر چپنے وہاں پہلے بھی پانچ آ دمی موجود سے ہجوم نے ان پر پھر برسانے شروع کردیئے۔ بیچ جیت پر إدھراُدھر بھا گئے گر بیچاؤ کی کوئی صورت نہ تھی وہ بچپلی گلی میں اُترے تا کہ وہاں سے باہر نکل جا ئیں لیکن وہاں بھی ہجوم تھا۔ اُنہوں نے نیچ اُتر تے ہی اُن پر جملہ کر دیا اور ڈیڈوں اور پھروں سے مار مار کراُنہیں (قربان) کر دیا اور اُنہیں اینٹوں اور پھروں کے بڑے دیا دیا گیا۔ اس موقع پر میرے بیٹوں منیراحمد اور بشیراحمد کے علاوہ سعیداحمد منظور احمد مجمود احمد اور احمد علی بھی (قربان) کیا گیا۔

آپ بیان کرتی ہیں کہ اس قیامت کے گذرنے کا جب مجھے علم ہوا تو ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے لیکن گھر والوں نے رونے بھی نہ دیا کہ تمہارے رونے سے ہماری جان کوخطرہ لاحق ہے۔ ہماری حالت نا قابل بیان تھی۔ اُس وقت تو مجھے کچھ منہ تھا کہ میرے بیٹوں نے کیسے جان دی ہے اور اُن پر کیا گذری ہے بعد میں معلوم ہوا کہ بڑے ظالمانہ اور سفا کا نہ طریق سے اُنہیں مارا گیا۔۔۔۔۔۔ بڑا کڑا وہ خان تھا۔ بیٹوں کے لئے روبھی نہیں سکتی تھی۔ دل ود ماغ میں غموں کا ایک طوفان تھا۔ آنسوز اروقطار بہدر ہے تھے لیکن کچھ کہنے سُنے کی اجازت نہھی۔

آپ بیان کرتی میں کہ بعد میں جب حالات بدلے تو اُس گھر میں رہنے کو جی نہیں چا ہتا تھا مگراُس و برانہ میں رہنا ہماری مجبوری تھی۔ پہلے بھی ہم بہت غمز دہ تھے دوسرے اہلِ محلّہ نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا۔ دوکا نداروں نے سوداسلف دینا بند کر دیا۔ ہم تمام اشیاء بہت دور سے جا کرلاتے تھے۔ اہل محلّہ ہمیں دیکھ کررستہ بدل لیتے تھے۔ ان حالات سے ہمیں اور بھی اذّیت پینچی لیکن ہم نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ بی تو ہم سے غیروں کا سلوک تھالیکن اس موقع پراپنے عزیزوں نے بھی منہ پھیرلیا برسوں کے طے شدہ رشتے توڑ دیے اور ہمیں نصیحتیں کیں کہ اپنا فدہب چھوڑ دوجس نے سوائے بربادی کے بچھ نہیں دیا۔ لیکن ہم نے اُن سب کوچھوڑ دیا اور ہر قدم پراپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں۔

ان حالات میں صبر کرنا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ راضی برضار ہنے کے لئے اور صبر اختیار کرنے کے لئے بھی سے ہرآئندہ وقت کے لئے بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہے اس لئے ابھی سے ہرآئندہ وقت کے لئے امن کے زمانوں میں دعائیں کرنی چاہئیں کہ اگر اللہ کسی کوآز مائش میں ڈالنے کا فیصلہ فر مالے تو ہمیں بھی تو فیق عطافر مائے کہ ہمارے سراُس کے حضور میں خم رہیں اور دل ہر حال میں راضی برضار ہے اور ہمیں صبر کے اعلیٰ نمونے پیش کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ یہاں تک کہ خدا کی تقدیر ہمارے حق میں کہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہاراسا تھ بھی نہیں چھوڑے گا۔

، پھرحضورانوررحمہاللّٰہ تعالیٰ نے مکر مہ نفیسہ سیّدصاحبہ بنت سیّداحم علی صاحب کاواقعہ سنایا کہوہ کہتی ہیں کہ:-

''جون 1974ء میں بھرے ہوئے ہجوم اور مولویوں کے جلوس نے بہت تباہی مجائی۔گھروں کو جلایا۔احمدی گھروں پر پھراؤ کیا اس فساد میں ہم چار بہنیں اور امی جان جران پر بیثان حجیت پر چڑھیں تو اچا نک جلوس کی ایک ٹولی ہمارے گھر کی طرف بڑھی اور کہنے لگی بیمرزائیوں کے مر بی کا گھرہے پہلے اسے آگ لگاؤ۔ میرے حجیوٹے بھائی سیّد ولی احمد صادق اور میرے ابا جان سیّد احمد علی

میرے چھوٹے بھائی سیّد ولی احمد صادق اور میرے ابا جان سیّد احمد علی صاحب دونوں ہی (ہیت) میں تھے اور (ہیت) دشمنوں میں گھری ہوئی تھی وہ دونوں کسی نہ کسی طرح وہاں سے نکلے اور ہم چاروں بہنوں کوایک قریبی احمدی محمود احمد صاحب امینی کے گھر چھوڑ آئے بیے عشاء کا وقت تھا۔ جب ہم چاروں بہنیں امینی صاحب کے گھر پہنچیں تو دیکھا کہ دیگر احمد یوں کی لڑکیاں اور عورتیں بھی وہاں موجود تھیں ۔ہم حصِت پر بیٹھ کر ایمان کی سلامتی اور احمدیت کی ترقی کی دعائیں کرتی رہیں۔

کیم جون کوتقریباً صبح کے پونے چار بیجے پانچ راکفل بردارامینی صاحب کے گھر کی جیت پرآ گئے جنہیں دیکھتے ہی مرداور عورتیں چوبارہ کے کمروں میں چلے گئے۔ کمرے صرف دو تھا یک میں مرداور دوسرے میں عورتیں جمع ہوگئیں۔ جملہ آور سر پرآ پہنچ اور اُن کی رائفلیں شعلے برسانے لگیں۔ آہ و فغال کا شور بلند ہوا۔ گولیاں چلتی رہیں۔ ہم اپنے کمزور ہاتھوں سے چلتی رہیں۔ ہم اپنے کمزور ہاتھوں سے درواز وں کوتھا متے رہے۔ اُس وقت ہماری حالت بیتھی کہ ہم نہیں کہ سکتے تھے کہ ہم اس وُنیا کو دوبارہ دیکھ سکیں گئیں؟ ہاتھ پاؤں میں خوف سے رعشہ طاری تھا اور الیکی کیفیت تھی جے بیان کرنے کا حوصل نہیں۔

آگاه کیا ـگریولیس توالیی چھپی کہ ڈھونڈ وتواسکانشان نہ ملے ۔

اسی طرح گوجرانوالہ میں جب علیم نظام جان صاحب کے بچوں کے گھر کو آگ لگائی گئی تو تمام اہل خانہ نجلی منزل پر تھے۔ یہ سب دوسری منزل پر چلے گئے۔ جلوس نے یہاں بھی پیچھانہ چھوڑا اور دوسری منزل کو بھی آگ لگادی۔ باہر نکلنے کے تمام راستے بند تھے۔ برٹک پر ہزاروں کا مجمع ہر طرح کے کیل کانٹوں سے لیس انکی بوٹیاں کرنے کو تیار کھڑا تھا۔ جب یہ بیچا اور عور تیں تیسری منزل پر پنچے تو وہ بھی آگ کی لیسٹ میں آگئی۔ سٹر ھیاں بھی جل گئیں۔ اب نیچا تر نے کے لئے کوئی راستہ نہ تھا اور آگ بڑی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ لیکن سبی اور آگ بڑی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ لیکن سبی لوگ جل میں ہجوم اس انظار میں تھا کہ کب یہ لوگ جل جا کہ بیسے لوگ جل جا کہ کہ بیہ لوگ جل جا کہ کہ بیہ لوگ جل جا کہ بیس سے اور آگ بیں۔ باچھا گئیں لگا کمیں تو ان کے گئڑ ہے کہ دیں۔

اس موقع پرسامنے کے گھر والوں نے ہمدردی کی اورلکڑی کا ایک تختہ اپنے گھر کی حجیت سے اُس جلتے ہوئے گھر کی حجیت تک رکھا۔ یہ تختہ اُنا چوڑا بھی نہ تھا کہ ایک آ دمی با آسانی اُس پرسے گذر سکے کین ایمان کی مضبوطی سے اُس خاندان کا ایک ایک بچہ اُس پرسے گزر گیا۔

شہادت سے چندروز پہلے کی بات ہے کہ افضل عشاء کی نماز پڑھ کرآئے تو میں بستر پربیٹھی رورہی تھی۔ دیکھ کر کہنے گے سعیدہ کیوں رورہی ہو؟ میں نے کہا کہ کتاب''روشن ستارے''پڑھ رہی تھی اور میرے دل میں شدیدخواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی اور میرانا م بھی کسی نہ کسی رنگ میں کتاب میں آتا۔اس پرافضل صاحب کہنے لگے بیآ خرین کا زمانہ ہے۔ اللّٰہ کے حضور قربانیاں پیش کروتواوّ لین میں شار کی جاؤ گی۔

31 مرئی کی رات احمد یوں کےخلاف فسادات شروع ہو گئے۔ساری رات جاگ کر دُعا ئیں کرتے گزرگئ ۔ مجھے بیہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اپنے شوہراور بیٹے کےساتھ بیآ خری رات ہے۔

کم جون کوجلوس نے حملہ کر دیا۔ ہم عور توں کو افضل صاحب نے ہمسایہ کے گھر بھیج دیااورخود باپ بیٹے گھر برٹھہر گئے۔سارا دن حملہ ہوتار ہاتوڑ پھوڑ کی آوازیں آتی رہیں گرہمیں کچھ پہ نہ تھا کہ باپ بیٹے کو ( قربان ) کردیا گیا ہے اور ظالموں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔حضور نے بتایا کہ ظالموں نے پہلے بیٹے کو باپ کے سامنے ( قربان ) کیااوراس در دناک طریق پر ( قربان ) کیا کہایک غیراحمدی جواُس مجمع میں شامل ہوا تھاوہ اس واقعہ کو دیکھ کراینے حواس کھو بیٹھا۔ پھر رفتہ رفتہ اُسے ہوش آیا تو اُس نے بتایا کہ جب افضل سے کہا گیا کہ مرز اغلام احمد کو گالیاں دوتو انہوں نے کہا کہ کیاتم مجھےا بنے بنٹے سے بھی کمزورا بمان والاسمجھتے ہوجس نے میرے سامنے اس بہادری سے جان دی ہے جب آخری وقت سکتے ہوئے وہ یانی مانگ رہاتھا تو گھر یر جوعمارت کے لئے ریت بڑی تھی وہ اُس کے منہ میں ڈالی گئی۔افضل صاحب نے کہاتم جو چاہوکرلومیں اپنے ایمان میں متزلزل نہیں ہوں گا۔اس پر انہیں اور بھی دردناک طریق پر ( قربان ) کیا گیا چرانہیں نظا کر کے ان کی نعشیں تیسری منزل سے نیچے پھینک دی گئیں۔ یہوہ بربریت ہےجسکو بدبخت لوگ حضرت اقدس محمد رسول صلی اللّٰه عليه وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔اس سے بڑی بے حیائی ( دین حق ) کے نام پرشاید بھی نہ کی گئی ہو....

محترمه صفيه صديقه صاحبه امليه جومدري منظور احمر صاحب

· قربان را ومولا )للهتى بين كه: -

جون 1974ء میں جب حالات خراب ہوئے تو ایک مولوی کے کہنے پر میرے بیٹے مقصودا حمد کو پولیس دوکان پر سے گرفتار کرکے لے گئ اور حوالات میں بند کردیا۔ اگلے دن جلوسوں نے گھر وں پر حملہ کردیا۔ عورتوں کو ایک احمدی کے گھر جو بظاہر محفوظ تھا پہنچادیا گیا۔ شام تک ہمیں کوئی خبر نہ کی ۔ بعض لوگوں نے بتایا کہ ہمارے گھر وں کوجلوس نے آگ لگادی ہے اور وہاں پر موجود تمام افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ گھر وں کوجلوس نے آگ لگادی ہے اور وہاں پر موجود تمام افراد زخمی ہوگئے ہیں۔ دُشمنوں کومعلوم ہوگیا ہے کہ اُس گھر میں جہاں ہم نے پناہ کی تھی عورتیں کہتی ہوئی ہیں لہذا اس گھر پر بھی حملے کا خطرہ بڑھ گیا۔ ہم رات کے اندھیرے میں وہاں سے فکل کررا ہوالی چلی گئیں اُس وقت ہمیں کچھام نہ تھا کہ ہمارے بیاروں سے کیا بیتی ہے۔ اگر وہ زخمی ہیں تو کہاں ہیں؟

لی۔جلوس اُس لڑے پرتشدہ کررہا تھا جلوس میں سے کسی نے کہا مسلمان ہوجاؤ کلمہ پڑھاور آب نے کلمہ پڑھااور کہا کہ میں سے احمدی ہوں مومن ہوں جلوس میں سے کسی نے کہا مرزا کو گالیاں دواُس لڑے نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ میں نے کہا مرزا کو گالیاں دواُس لڑے نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ میں نے کبھی گالی نہ دی ہے اور نہ نی ہے اور تم مجھے اس ہستی کو گالیاں دینے کو کہہ رہے ہو جواس جان سے بھی پیارا ہے اور ساتھ ہی اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام زندہ باد، احمد بیت زندہ باد کا نعرہ لگایا' نعرہ لگانے کی در تھی کہ جلوس نے اُس لڑے کو چھت پر سے اُٹھا کر نیچے بھینک دیا۔ اینٹوں اور پھروں کی بارشیں تو پہلے ہی اُس پر ہورہی تھیں مزید جھیت پر سبنے پر دے کی جالیاں تو ٹر کر اُس پر پھینکیں اور اُس لڑے نے میرے مرامنے اپنی جان نثار کردی۔

محضور نے ایک اور واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مکر مہرشیدہ بیگم صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ:-

بهلی احمدی شهید خاتون:

حضور نے اِن دردناک واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ مکرمہ رُخسانہ طارق صاحبہ جون 86 1ء کوعید کے دن (قربان راہِ مولا) ہوئیں.......

رُخسانہ نے عید کی نماز پر جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ طارق کے بڑے بھائی نے جوغیراحمدی تھا مخالفت کی اور ڈانٹ کرمنع کر دیا۔وہ طارق سے کہنے لگی کہ ہم ربوہ چلے جاتے ہیں۔ یہ پابندی اُس پر بہت گرال تھی۔ پھروہ پرانے کپڑوں میں عید کی نماز پڑھنے چلی گئی۔حالانکہ شادی کے بعد یہاُس کی پہلی عیرتھی۔۔۔۔۔۔۔

عید کی نماز میں وہ بہت روئی اور واپسی میں آتے ہوئے وہ بہت خوش تھی۔
سب کے لئے ناشتہ تیار کیا۔ اُس کے خاوند بتاتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ آج اتن
خوش کیوں ہے۔ وہ گھر میں سب کوخوشی خوشی ملی۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ بیاس کے
آخری کھات ہیں۔ طارق کا بڑا بھائی گھر آیا۔ آتے ہی گولی چلائی اور وہ (قربان) ہو
گئی۔

طارق صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اکثر کہا کرتی تھیں کہ میں جب اللہ کو پیاری ہوجاؤں تو مجھے پہاڑوں کے قریب فن کر دینا۔ چنانچیر بوہ کے پہاڑوں کے دامن

میں ہی دن ہوئیں۔

محترمہ شمیم اختر صاحبہ اہلیہ مقبول احمد صاحب (قربان راہِ مولا) بیان کرتی ہیں کہ میرے شوہر مقبول احمد صاحب نے 1967ء میں بیعت کی تھی۔ احمدیت قبول کرنے کے بعد مولوی آپ کو بہت تنگ کرتے تھے اور دھمکیاں دیتے تھے۔ آپ کالکڑی کا ایک آرا تھا۔ ایک دن ایک نقاب پوش مخص لکڑی خرید نے کے بہانے سے آیا اور خنجر نکال کرآپ پر بے دربے وار کرکے (قربان) کردیا۔

شوہر کی شہادت پرسسرال والوں نے کہا احمدیت چھوڑ دوتو ہم تمہیں پناہ دیں گے۔ دشمن بھی دھمکیاں دیتے تھے کہ احمدیت چھوڑ دواور ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ ہم تمہمیں سینے سے لگا ئیں گےلین آپ نے ان سب باتوں کورڈ کر دیا اور کسی قیمت پر احمدیت چھوڑ نا گوارا نہ کیا جس کی خاطر آپ کے شوہرنے جان دی تھی۔

محتر مهمریم سلطانه صاحب آملیه ڈاکٹر محمد احمد خان صاحب بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے خاونداور چار بچوں کے ساتھ ضلع کو ہاٹ کے علاقہ ٹل میں مقیم تھی۔اس علاقہ میں کوئی احمدی گھرانہ نہ تھا۔

1953ء کے فسادات میں وہاں مخالفت کی آگ بہت بھڑک اُٹھی۔ خالفین میرے خاوندکودھوکہ دے کرلے گئے اور غیر علاقہ میں جاکر (قربان) کر دیا۔ جب آپ کوشہادت کی خبر ملی توار دگر دکوئی بھی آپ کا دوست نہ تھا۔ سب مخالف تھے۔ اپنے آپ کو دلاسا دیا اور ہمت کر کے بچوں کو خدا کے سپر دکر کے اپنے میاں کی لاش تلاش کرنے کے لئے نکل کھڑی ہوئی۔ جس قتم کے حالات تھے لاش کا ملناممکن نہ تھا۔ آپ لاش تلاش کرتی بھرتی تھیں۔ اور شہر کے لوگ اُن کے قبل پر خوشیاں منا رہے تھے۔ آپ نے ضبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ کوئی آپ کے میں آپ کا ساتھی نہ تھا۔ آپ آخرا یہ نے فش حاصل کرلی اور ٹرک کا انتظام کیا۔ فغش کوٹرک میں رکھ کر

چاروں بچوں کو لے کر ر بوہ روانہ ہو گئیں۔ سسکیوں اور آ ہوں میں زیرلب دعائیں
کرتی رہیں۔لوگ آپ کا بلندعزم،حوصلہ اور صبر تخل دیکھ کرجیران ہوتے تھے۔
آپ کے شوہر کی دوکان لوٹ لی گئی۔قاتل وہاں دندنا تا پھرتا تھالیکن کوئی
بھی اُسے پکڑنے والا نہ تھا۔لیکن خدا کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔وہ پاگل ہو گیا اور
دیوائگی کی حالت میں گلیوں میں نیم بر ہنہ پھرتا تھا اور پچھ عرصہ نظر آنے کے بعد کہیں گم
ہوگیا اورو ہ خض جومریض کے بہانے ڈاکٹر صاحب شہید کو بلانے آیا تھا۔وہ بھی اپنے
بھائی کے ہاتھوں بیوی بچوں سمیت قبل ہوگیا۔

حضور نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ظالموں کی پکڑ ضرور ہوتی ہے خواہ ہم اِن با توں کا نتیج کریں یا نہ کریں۔ جماعت کواس طرف توجہ کرنی چاہئے اور خدا کی راہ میں (قربان) ہونے والوں سے خدا نے جوسلوک کیا اور اُن کے دُشمنوں سے جو سلوک کیا اُس پر نظر رکھیں اور تحقیق کے ذریعے متندوا قعات محفوظ کئے جا کیں۔

پھر حضور نے اہلیہ صاحبہ ڈاکٹر منور احمد صاحبہ (قربان راہِ مولا)
سکرنڈ کا واقعہ بیان فرمایا۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ:۔

ڈاکٹر صاحب کی (قربانی) سے قبل ان کی اہلیہ نے خواب میں دیکھا کہ میری سونے کی چوڑیوں میں سے ایک چوڑی ٹوٹ کرگرگئی ہے اور ساتھ ہی بہت بڑا ہجوم ہے اور عورتیں باری باری میرے گلے لگ کر رورہی ہیں اور میں سمجھ نہ سکی کہ وہ کیوں رورہی ہیں۔ صبح اُٹھ کر پریشان رہی ،صدقہ دیا مگر یوں محسوں ہوا کہ جسم میں سے جان نکل گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کوخواب سنائی تو کہنے گے اللہ پر بھروسہ رکھوجو رات قبر میں آئی ہے وہ ہرگز باہر نہیں آئے گی۔ بہت بہا در تھے اور کہا کرتے تھے کہ رفت بہا در تھے اور کہا کرتے تھے کہ فربانی ) ہرکسی کو نہیں ملتی۔ یہ نصیبوں والوں کا حصہ ہے۔ کاش بیر رُتبہ مجھے بھی نصیب ہو۔

سکرنڈ کے حالات خراب ہوئے تو مجھے کہنے لگے کہ ربوہ چلی جاؤ ۔مگر میں نہ

مانی اور کہا کہ آپ کو چھوڑ کرنہیں جاؤں گی۔ جب شہادت کا دن آیا تو کلینک میں دو آدمی آئے اور آپ کو گولی مار کر ( قربان ) کردیا۔

مکرمہ تریا صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ وہ گوجرانوالہ میں علی پور میں رہتی تھیں۔1974ء کے ہنگاموں میں جب وہاں پرجلوس نظرتوا کیدرات پانچ چھآ دی ہمارے گھر آ گئے۔ میری تائی جان نے پوچھاتم کیا چاہتے ہوتو اُنہوں نے جواب دیا کہ تمہارے گھر وں کواورتم کوجلانا چاہتے ہیں۔ میری تائی جان نے اُن سے کہا کہ بیشک ہمارے گھر وں کوجلا دولیکن ہمیں یہاں سے نکل جانے دو۔ اِسنے میں میرے بہنوئی عنایت صاحب بھی آ گئے۔ اُنہوں نے میرے بہنوئی اور میرے والد غلام قادر صاحب کو پکڑلیا۔ میرے سامنے اُن کوز بردئی گھیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ اکیلی عورت مقلی کچھنہ کرسکتی تھی۔ اور میرے دیکھتے دیکھتے اُن دونوں کو گولیاں مارکر (قربان) کر دیا۔ اللہ نے مجموعی وفات یا گئیں۔ بہت دیا۔ اللہ نے مجموعی وفات یا گئیں۔ بہت تکلیف دہ حالات میں۔ گراللہ نے ہموقع پر ثابت قدم رکھا۔

محترمہ امۃ اللہ صاحبہ اور امۃ الرشید صاحبہ بنت ڈاکٹر عبدالقد ریم جدران صاحب (قربان راہ مولا) بیان کرتی ہیں کہ 1984ء میں جب حالات خراب ہوئے تو آپ کوئی دفعہ دھمکی آمیز خطآئے کہ ہم تہمیں قبل کر دیں گے۔لیکن آپ کو اِن دھمکیوں سے کوئی خوف اور ڈر نہ تھا بلکہ نمازِ تہجہ میں (قربانی) کی دُعامانگا کرتے تھے۔آخرا یک روزایک شخص مریض بن کرآیا اور مسیحا کی جان لے لی۔ اُس نے کئی فائر کئے اور ڈاکٹر صاحب نے اُسی وقت شہادت کاعظیم درجہ حاصل کرلیا۔

آبِ زم زم سے دُ سلے ہوئے دوگفن مکہ سے لائے تھے۔ اُن کی خواہش تھی کہ اُن میں اُن کو کفنایا جائے۔ اصولاً شہید کو گفن نہیں دیا جاتا مگر ڈاکٹر صاحب کے کیڑے خون میں لت بت تھے۔ جو پولیس نے لے لئے اور ڈاکٹر صاحب پر وہی گفن والی چا در ڈالی گئی۔

مکرمہ امۃ الحفیظ شوکت اہلیہ ڈاکٹر انعام الرحمان صاحب انور (قربان راومولا) بیان کرتی ہیں کہ جب ایک دن لوگوں نے آپ کو حالات خراب ہونے اور اس کے نتیج میں خطرات سے آگاہ کیا تو آپ نے یہ کہ کرعلاقہ چھوڑ نے سے انکار کردیا کہ پھر تو بیعلاقہ احمدیت سے خالی ہوجائے گا۔ آپ کے بہن مجائیوں اور عزیز واقارب نے سندھ چھوڑ نے کا مشورہ دیا۔ مگراس وقت بھی حامی نہ بھری۔ بلکہ کہنے لگے کہ شاید سندھ کی سرز مین میراخون مائلی ہے اور پھر سینے پر ہاتھ مار کر کہنے لگے کہ میں اس کے لئے تیار ہوں۔

ڈاکٹر صاحب مجھے کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ جیسی در دمند،
محبت کرنے والی اور دین کی را ہوں پر قدم مارنے والی ساتھی عطا کی ہے۔ آخری دن
جب ہم دونوں بازار گئے ہوئے تھے توایک دوکان پر مجھے انتظار کرنے کے لئے کہااور
ساتھ ہی ایک اسٹول لاکرر کھ دیا کہ آپ یہاں بیٹھیں۔ یہ گوارانہ تھا کہ میں ہے آرامی
میں کھڑے ہوکر انتظار کروں۔ ساتھ ہی گوشت کی دوکان تھی ڈاکٹر صاحب گوشت
لے کر پیسے نکالنے لگے تو بیچھے سے اچا نک دشمنوں نے حملہ کر دیا اور آپ موقع پر ہی
(قربان را و مولا) ہوگئے۔ آپ کی لاش خون میں لت بت تھی۔ اُن کی شہادت کا منظر
بڑا در دناک تھا۔ میرے سامنے بڑ بیتے جان دی۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپ فضل

سے مجھے صبر کی تو فیق دی۔

.....جوشہید کا مرتبہ پانے والے ہیں وہ بھی مرنہیں سکتے۔آسان کا خدا گواہ ہے کہآپ ہمیشہ کے لئے زندہ ہیں اورآپ ہی کی زندگی سے آپ کے بعد پیچھے رہنے والی قومیں زندہ رہیں گی۔اوراسی کا فیض یاتی رہیں گی۔

(ماخوذ ازمصباح اكتوبر 1994ء صفحہ 5 تا16)

حضورانورنے26راگست1994ءکوجرمنی کے سالانہ جلسہ میں مستورات سے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا:-

تکلیف کا احساس معمولی تھا۔ پولیس والے بھی حیران ہوتے تھے کہ اس قدراذیت دینے کے باوجود اِس کوکوئی اثر نہیں ہور ہا۔ تو دراصل بیاللہ تعالیٰ کے ضل کے ساتھ بعض دفعہ خدا اُس وقت غیر معمولی طور پرانسان کی حفاظت فرما تاہے۔

یمی بات 1974ء کے فسادات میں بھی ایک احمدی نے بتائی جس کو اینٹوں سے کوٹا گیا تھا۔ اُن کا منہ کرچیوں کا ایک تھیلا بن گیا تھا۔ ہڈیاں، دانت ٹوٹے اور بہت دردنا ک حالت تھی۔ خدا نے بچالیا۔ بعد میں جب سب بچھٹھیک ٹھاک ہو گیا تو تب بھی اُن کا منہ زخموں سے اسی طرح بگڑا ہوا تھا۔ اُن سے میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ جھے بتا کیں اُس وفت آپ کی حالت کیا تھی۔ جب اس قدرخوفنا ک سزادی جا رہی تھی۔ اینٹوں سے منہ کوٹنا کوئی معمولی بات تو نہیں تو مسکرا کر کہا چپ ہی کر جا رہی تھی۔ اینٹوں سے منہ کوٹنا کوئی معمولی بات تو نہیں تو مسکرا کر کہا چپ ہی کہ جا کیں ۔ لوگ یہی سجھتے ہیں کہ میں نے بڑی قربانی کی ہے مگر جھےتو بچھ جھآئی کہ لوگ شہادت کی دعا کیں کیوں کیا کرتے تھے۔ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوکر ، تکلیفیں اُٹھا کر، زخم کھا کر، پھر کیوں شہادت کی دعا کیں کیا کر تے تھے۔ خدا اپنے فضل کے ساتھ الی تا کیڈ فرما تا ہے کہ انسان کوشد ید دُعا کیں کیا کر جودوہ دُکھ تھیں ہوتا جو دُشمن سمجھتا ہے کہ ہم اسے پہنچار ہے ہیں۔ اب زخموں کے باوجودوہ دُکھ تھیں ہوتا جو دُشمن سمجھتا ہے کہ ہم اسے پہنچار ہے ہیں۔ اب میں بینیں کہ سکتا کہ ہر زخمی ہونے والے کی یہی کیفیت ہوگی مگر بیا ہی دوگوا ہیاں ہیں موقع پر ہماری حفاظت فرما تار ہا ہے۔

ے! اور میں نے دُعا کی کہ اللہ تعالی بیتو فیق دے کہ میں اپنا پیارا خاوند دین کے لئے پیش کر دوں۔ کہتی ہیں ایسی میری بید دعا قبول ہوئی کہ اُن شدید خطرات کے دنوں میں جبکہ سکھر جانا ہی ایک احمدی کے لئے خطرے کا موجب تھا اُن کے میاں کو سکھر کا امیر مقرر کر دیا گیا اور اُن کو اپنا زمیندارہ چھوڑ کر سکھر جانا پڑا اور نسیمہ صاحبہ بھی اُن کے ساتھ ہی گئیں۔

کیونکہ میں اُس زمانے میں اُن سب لوگوں سے را بطے رکھتا تھا اور میری خدمات میں اولین خدمت ان حادثات سے متاثر ہونے والوں کے لئے وقف تھیں۔
اس لئے میں جانتا ہوں۔ اُن کے ساتھ میر اسلسل رابطہ رہا۔ بڑے حوصلے سے نسیمہ،
اُن کے والداور لطیف کے والد پھراُن کے بچوں نے غیر معمولی بہادری اور ہمت سے احدیت کی خاطر اپنے دوسرے مظلوم بھائیوں کی حفاظت کی اور اُن کے مقد مے لڑے اور اُن کی ضرور تیں پوری کیس اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے فضل سے اُن کو بھی خطرات سے بحالیا۔

باری تعالی اتن جلدی! تین چارسال تو ہمیں خدمت کا موقع دیا ہوتا۔اللہ نے ہی پھر حفاظت فرمائی اوروہ خط بےاثر ہوگیا۔

محتر مہخور شید بیگم صاحبہ اہلیہ محمد زمان صاحب کھی ہیں کہ میں کے احمد سے کا رواشت کئے احمد سے کی راہ میں شروع سے بہت نکلیفیں اُٹھائی ہیں۔ بہت ظلم برداشت کئے ہوکر آ ہیں۔ ہماری رہائش چنیوٹ میں تھی۔ایک دفعہ جلوس کی شکل میں مخالفین اکٹھے ہوکر آ گئے اور گھر کوآگ کی گوشش کی۔ ہمسایوں نے بڑی بہادری سے ہمارا دفاع کیا اور اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے محفوظ رکھا۔

حضور فرماتے ہیں:-

.......میں دکھ رہا ہوں کہ آئندہ چند سالوں میں عظیم انقلاب رُونما ہونے شروع ہوجائیں گے اور ملکوں کے ملک اور قوموں کی قومیں انشاء اللہ احمدیت میں داخل ہوں گی لیکن آپ یا در ھیں کہ یہ ساری با تیں اُن احمدی مظلوموں کی آ ہوں کا ثمرہ ہیں ، اُن مارکھانے والے بچوں کی بلتی دعا وَں کا ثمرہ ہیں ، اُن سسکیوں کا ثمرہ ہیں ، جو ما وُں نے لیں جواپنے بچوں اور بچیوں کے زخمی ہاتھوں کود کھے کر پچھنیں کر سکتی تھی۔ ہم بھول سکتے ہیں ان باتوں کو اور بسااوقات قومیں اپنی الیی در دناک تاریخ کو بھلا بھی دیا کرتی ہیں مگر خدانہیں بھول الے اس کی قربانی کرنے والے کی ایک ایک اداپر نظر ہوتی ہے اُس کی ایک ایک سانس کی قیمت اداکرتا ہے۔ ہر دُکھ کے بدلے احسانات کا ایک لامتنا ہی سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ پس اب جو فضل جماعت پر ہور ہے ہیں اور یہاں آنے کے بعد جو آپ لوگوں کی کایا پلٹی ہے تو ہمیشہ ان مظلوموں کو اپنی دعاؤں میں یا در گھیں جنہوں نے عظیم قربانیاں پیش کیس مگر اپنے ایمان کو بچایا اور را وصدافت پر ثابت قدم رہ ان عور توں کی قربانیاں بھی ہمیشہ انشاء اللہ احمدیت کی تاریخ میں نزدہ رہیں گی اور اس لاکق ہیں کہ زندہ رہیں گی اور اس لاکھ ہیں کہ زندہ رہیں گی اور اس لاکھ ہیں کہ زندہ رہیں گی اور اس لاکھ ہیں کہ زندہ کو بیا سیال

.....امروا قعہ بیہ ہے کہ تمام مذاہب کی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جس جگہ

بھی،جس ملک میں بھی،جس قوم میں بھی خدا کے پیغام نے ترقی کی ہے،خداوالوں
نے ترقی کی ہے وہاں ضرور شدیدر دعمل ظاہر ہوتا ہے۔ آئ نہیں تو کل ایسا ہوگا۔ اُس
وقت کی تیاری کے لئے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو اِن قربانیوں کے تذکرے، قصے
ساقی رہیں۔ اُن کے دلوں میں عزم پیدا کرنے کے لئے ڈرانے کے لئے نہیں،
حکمت کے ساتھ اور پورے عزم کے ساتھ، آپ کے تذکرے اُن کے دل میں خوف
نہیں بلکہ قربانی کے لئے ولولے پیدا کریں۔ نئے جوش سے اُن کو بھر دیں اور وہ اپنے
آپ کو ہمیشہ اس بات کے لئے تیار پائیں کہ خدا کی خاطر جو بھی سرز مین خون مانے گی
وہ اپنا خون پیش کرنے کے لئے ہمہ وقت تیار ہیں گے۔

اگراحمری مائیں اِس نصیحت برعمل کریں تو پھراحمہ یت کو دنیا میں کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچاسکتی کیونکہ ایسی عظیم مائیں ہی ہیں جوابیخ و و دور میں بچوں کو قربانیوں کی تمنائیں پلاتی ہیں، شہادت کی آرزوئیں پلاتی ہیں اور صبر واستقامت کے راز پلاتی ہیں اور ایسی ماؤں کے بچے ہمیشہ قوموں کی زندگی کا موجب بنا کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالی فرما تا ہے کہ جب شہید بھی ہوجائیں تو اُن کومردہ نہ کہو کیونکہ وہ ہمیشہ کے لئے زندہ کردئے گئے ہیں ...........

(الفضل انٹرنیشنل 10 تا16 رنومبر 1995)

احمدی خواتین کے کثرت سے اِس دعا کے لئے حضور کی خدمت میں خط آتے ہیں کہ اُنہیں خدا کی راہ میں جانی قربانی کی سعادت نصیب ہو۔انہیں مخاطب کرتے ہوئے حضور رحمہ اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا:-

''احمدی خواتین قربانیوں میں ہرگز اپنے مردوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ وہ بیوگان جو پیچھےرہ گئی ہیں،اُن کے متعلق میگان کرنا کہ وہ قربانی کے تواب سے محروم رہ گئیں۔ میہ غلط خیال ہے۔ مردوں کو خدا کی راہ میں جانی قربانی کے نتیجہ میں حاصل ہونے والی عظمت کے اندران بیواؤں کی عظمت بھی شامل ہوتی ہے۔اسی طرح سب ما ئیں جن کے بیٹے اور بہنیں جن کے وِیر خدا کی راہ میں مارے گئے یہ سب قربانیوں میں شامل ہیں اور عورتیں ہر گز قربانیوں میں مردوں سے بیچے نہیں ہیں۔''

(خطبه جمعه فرموده 20 مجون 1986ء)

محتر مەرخسانەصاھبە كےعلاوہ مندرجەذىل احمدى خواتين نے بھى راووفاميں جان كانذرانه پیش كيا: –

- 1- امليم محترمه حاجي ميران بخش صاحب انباله اگست 1940ء
- 2- محترمه رشيده بيكم صاحبه المليه قارى عاشق حسين صاحب سانگله بل 9راگست1978ء
  - 3- محترمها يُروك صاحبه جماعت چياندُرم، اندُونيشيا اندازاً 1948ء
    - 4- محترمهاويسه صلحبه جماعت چيانلارم،انلاونيشيا اندازاً 1950ء

(ماخوذ ازمجلّه صدساله جشن تشكر لجنه اماءِ اللّه ربوه صفحه 81)

5- مگرمه مبارکہ بیگم صاحبہ اہلیہ کرم محمد سلیم بٹ صاحب چونڈہ پاکستان کے بارے میں الفضل 19 رجون 1999ء صفحہ 1 کالم 4 پر لکھا ہے:-

'' آپ2 مئى كودعوت الى الله كے سلسله ميں قريبي گاؤں ڈوگراں گئى تھيں۔

ایک نومبالع مکرم عابدصاحب کے گھر میں بیٹھی تھیں کہ ایک مخالف نے چھری سے وار کر کے شدیدزخمی کردیا۔ ہسپتال میں 13 بوتلیں خون دیا گیالیکن وہ جانبر نہ ہوسکیں اور 9مئی 1999ء کوخدائے تعالی کی راہ میں قربان ہو گئیں۔''

''شہدائے احمدیت میں ڈاکٹرنسیم بابرصاحب (جواسلام آبادیو نیورٹی میں فزکس کے پروفیسر تھے ) بھی مذہبی تعصب اور (دینِ حق) کے نام لیواؤں کی سنگدلی کا شکار ہوئے۔سب سے بڑا بچہ 8 سال کا دوسرا 6 سال کا اور تیسراصرف2 سال کا خصیت کو ہمیشہ کے تھا جب انسان نما بھیٹریوں نے اُن کے باپ کواور باپ کی انمول شخصیت کو ہمیشہ کے لئے اُن سے چھین لیا۔ مکرمہ بیگم نیم بابر نے اپنے تاثرات کولم بند کیا ہے۔اُس جوان

ہیوہ نے جس صبر ورضا کا نمونہ دکھایا ہے شاذ ہی ایسے دلگداز مواقع پرممکن ہے۔ اپنے مضمون کی ابتداء میں قاتلوں کا بے وفت گھر کے اندرآ کر کلاشنکوف کے فائر کر کے ڈاکٹر سیم بابر کوخون میں نہلا نااور پھر ہسپتال لے جانے سے لے کروفات کا تذکرہ کیا ہے۔ پھراسپتال سے گھر آ کر بچوں کا خیال ......لصحتی ہیں: -

'' میں ساری رات بچوں کے کمرے میں اُن کے سر ہانے بیٹی رہی اُس وقت مجھے بیاحساس تھا کہ گھر میں غیر معمولی کیفیت دیکھ کرروتی آنکھوں اور چیخوں سے وہ خوفز دہ نہ ہو جائیں۔ ضج معمول کے مطابق بچے اُٹھے۔ بیٹے سنی نے مجھے خلافِ معمول سر ہانے پاکرایک دم پوچھاامی پاپا کہاں ہیں؟ میں نے بہت آ ہستہ سے دونوں بچوں کو سمجھایا کہ رات آپ کے پاپا اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں کیونکہ اُن کی عمر ختم ہوگئ تھی۔ ہمیں بھی اپنی عمر ختم کر کے اللہ میاں کے پاس جانا ہے۔ کیور میں نے اُنہیں بتایا کہ آپ کے پاپا اللہ میاں کی راہ میں قربان ہو گئے ہیں وہ بھیشہ زندہ رہیں گے۔ بیآ پ کی خوش قسمتی ہے۔ گھرانے والی بات نہیں۔ دونوں بھیشہ زندہ رہیں گے۔ بیآ نسو پونچھ کر مسکرانے گے اور گھر میں آئے ہوئے لوگوں سے ملنے گئے۔

بابرکو بڑے اعزاز سے ربوہ میں دفن کی گیا۔ زندگی معمول پرآنے گی اور اُس کے ساتھ ہی میرے اور میرے خدا کے درمیان وہ عجیب تعلق پیدا ہوا جوشاید میں اُس کے ساتھ ہی میر کے اور میر کے خدا کے درمیان کی سمجھنا بھی ہرا یک کے لئے ممکن نہیں۔ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جب تک بیسب واقعہ مجھ پڑہیں گذرا تھا میں بھی بندے اور خدا کے درمیان اس خاص تعلق کو پوری طرح محسوں نہیں کرسکتی تھی۔ شاید مجھ جیسے لوگوں کے لئے ہی ہے کہا گیا ہے:۔

خدا مجھے کسی طوفاں سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجول میں اضطراب نہیں ضمناً میں عرض کر دوں کہ باہر کی وفات پر میں نے کوئی غیر معمولی آہ وبکا نہیں کی۔اللہ نے مجھے ہمت دی اور ایک بھی لفظ بے صبر کی یا شکوہ کا میرے منہ سے نہیں نکلا۔ نہ میں نے حواس کھوئے۔ نہ آواز بلند کی۔ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں (قربان) ہونے والے کی بیوہ ہوں۔ یہ میرا اعزاز ہے۔ میں اللہ کی اِس رحمت کو کیوں رسوا کرتی ؟ بیسب میرے اُوپر میرے ربّ کافضل تھاور نہ میں کیا کرسکتی تھی۔ اب میں اُس عظیم معجزے کی وضاحت کروں گی جو مجھ پر باہر کی وفات کے بعد گذر ا

ابسوچتی ہوں تواحساس ہوتاہے کہ دونوں ہی دعا ئیں پوری ہوگئیں۔خدا نے بابر کو وفات دے کر بھی زندہ رکھا اور آ زمائش گو بڑی کڑی تھی۔لیکن خدانے اس میں سے اس طرح گزارا کہ میں اُس کی رحمتوں کی پہلے سے زیادہ شکر گزار ہوگئی۔

میرے عزیز اور باقی احباب میرے صبر کوسراہتے ہیں۔ ڈاکٹر پرویز ہُود بھائی نے کچھ دنوں کے بعد مجھے آکر کہا ''میں آپ کے حوصلے کوسلام کرتا ہوں''۔ان تمام باتوں کامیرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ میں دل ہی دل میں اپنے مولا سے کہتی ہوں۔ واہ مولا! میرے مولا! کمال تو تیرا ہے اور اعز از مجھے مل رہا ہے .....

...... یقیناً میتمام احساسات خدا ہی کے پیدا کر دہ تھے جو مجھے ایک عظیم

اعزاز کوسنجا لنے کا ہل بنانے کیلئے تیار کرر ہاتھا........''

(مصباح فروري 1996ء صفحہ 35 تا 37)

14 راپریل 1999ء کو خاندانِ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلی (قربانی راہِ مولا) کی سعادت محترم صاحبزادہ مرزا غلام قادر احمد صاحب کو حاصل ہوئی۔ آپ حضرت میں موعود کے پڑیوتے اور حضرت نواب امة الحفیظ بیگم صاحبہ کے نواسے تھے۔

آپ کو بیاعز ازبھی حاصل ہوا کہ حضرت اقدس کی ایک پیشگوئی آپ کی ذات میں پوری ہوئی ''غلام قادر آگئے گھر نور اور برکت سے بھر گیا'' آپ کی (قربانی راومولا) پرآپ کی والدہ محترمہ قدسیہ بیگم صاحبہ نے کمال صبر کانمونہ پیش کیا۔ میٹے کو وقار سے رُخصت کیا۔

''جزاک اللہ میرے بیٹے جزاک اللہ تمہاری جان کا نذرانہ مجھے سرفراز کر گیا ہے۔ بیٹے تم نے عین جوانی میں اتن بڑی قربانی دی تو میں تہہاری رُوح کوخوش کرنے کے لئے خداکی رضا کے لئے صبر بھی نہ کروں۔ میں ساری رات جاگتی ہوں دُنیا کے سامنے خاموش ہوں۔ مگر خدا رات کو میری چینیں سنتا ہے۔ میرے بیچ صبرا بی جگہ اور مامتا اپنی جگہ ۔ یہ مامتا ہی تو ہے صرف اور صرف جس کی خدا نے اپنی محبت سے مثال دی ہے۔ خدا حافظ ا''

(الفضل7رجون1999ء صفحه 4 كالم2)

# احمه ی خواتین کی مالی قربانیاں

انفاق فی سبیل الله کی اہمیت قرآن مجید کی متعدد آیات سے اظہر من الشمس ہے۔ الله تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو محض الله تعالیٰ کی رضا اور اُس کی محبت کی خاطر خرج کرنا متقیوں کی ایک علامت قرار دیا گیا ہے۔ تطہیر قلب کے لئے مالی قربانی اشد ضروری ہے۔ الله تعالیٰ فرما تا ہے: -

#### لَنُ تَنَا لُواالُبِرَّ حَتَّى تُنُفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوُنَ

(سورة ال عمران:93)

ترجمہ: تم کامل نیکی کو ہر گزنہیں پاسکتے جب تک اپنی پسندیدہ اشیاء میں سے خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے (رفقاء) نیز بعد میں آنے والے مخلصین نے مالی قربانیوں کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کی ہیں۔ اِن مثالوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات کی مالی قربانیوں کی یا د تازہ ہوجاتی ہے۔ حرص وہوں کے اس مادی دور میں جہاں دوسروں کے مال کو کو ثنا اور ہو تسم کے دھو کہ اور فریب سے ہرایک کا مال غصب کر لینا عام مسلمانوں کا طُرِّ ہ امتیاز ہو گیا ہے۔ وہاں حضرت میں موعود علیہ السلام کے مریدوں کا تزکیہ فنس کچھاس انداز میں ہوا کہ اُنہوں نے حضرت الوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنهٔ کی شاندار قربانیوں کی طرح تن ، من ، دھن کی قربانی پیش کردی۔ یہ کیوں نہ ہوتا جبکہ خود حضرت میں جا

''صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا'' ابتداء میں جماعت کےافراد کی تعداد نہایت فلیل تھی اورآ مدنی بھی بہت کم تھی، خاص طور پرعورتوں کی ذاتی آمدنی نہ ہونے کے برابرتھی لیکن احمدیت کی تاریخ شاہد ہے کہ اپنے بیارے امام کی آواز پر جہاں مردوں نے والہانہ لبیک کہا وہاں عورتوں نے بھی دلی جوش سے ہر طرح کی قربانی پیش کر کے اپنے ایمانی جذبہ اور خلوص کا شاندار مظاہرہ کیا۔ یہ نقوش جہاں انمیٹ ہیں وہاں قابلِ صدافتخار بھی ہیں۔ انہی نقوش پاپر چلتے چلتے آج احمدی مستورات ایک ایسے مقام پرآپینچی ہیں جہاں باقی دنیا کی عورتیں پہنچنے کا تصور بھی نہیں کرسکتیں۔ جماعت کی کوئی مالی تح یک ایسی نہیں جس میں خوا تین نے بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لیا ہو۔ مثلاً بیوت الذکر کی تعمیر تبلیغی مشوں کا قیام، قرآن کریم کی اشاعت، الرقیم پر ایس، ایم ٹی اے غرض جب بھی ضرورت پڑی خوا تین نے اپنی جمع پونچی، محنت مزدوری کا معاوضہ بشاشت سے اللہ کے حضور پیش کر دوا۔

#### مہمان نوازی کے لئے زیور پیج دیا:

ابتدائی زمانه میں تو مہمان نوازی کا سب خرج بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود برداشت کرتے تھے اور حضور کی اِن قربانیوں میں ہمیں حضرت سیّدہ نصرت جہاں بیگم صاحب برابر کی شریک نظر آتی ہیں۔حضرت منشی ظفر احمد صاحب سے روایت ہے کہ:-

ایک مرتنبه حضرت مسیح موعود نے حضرت منشی ظفر احمد صاحب سے فر مایا ایک

تبلیغی اشتہار کے لئے ساٹھ (60) روپے کی ضرورت ہے کیا آپ کی جماعت میہ انتظام کر سکے گی؟ تو آپ نے اثبات میں جواب دیا۔ اور کپورتھلہ تشریف لا کر جماعت کے سی بھی فرد سے ذکر کئے بغیرا پنی بیگم کے زیور پچ کر 60 روپے کی رقم حاصل کی اور حضورا قدس کی خدمت میں پیش کردی۔

یہ واقعہ جہاں حضرت منشی ظفر احمرصاحب کا اخلاص ظاہر کرتا ہے وہاں اُن کی اہلیہ محتر مدکی مالی قربانی کا بھی شاہد ہے۔عورتوں کو زیور بہت محبوب ہوتا ہے لیکن حضرت مسے پاک کا یہ بھی ایک روحانی اعجازتھا کہ خواتین احمدیت مالی قربانی کے اعلیٰ مقام پر فائز نظر آتی ہیں۔

احمدیت کے دورِاوّل میں یعنی حضرت مسیح موعود کے زمانے میں صرف چند خواتین اِس میدان میں نظراً تی ہیں جن کی سرخیل حضرت سیّدہ نضرت جہاں بیگم صاحبہ تصیں ۔سلسلہ کی کوئی الین مالی تحریک نہیں تھی جس میں حضرت سیّدہ امّال جان نے فراخ دلی سے حصہ نہ لیا ہو۔ ہر تحریک کی ابتداء آپ کے چندہ سے ہوئی اور وعدہ کھوانے کے بعد جلدا دائیگی کا اہتمام فرما تیں۔

آپ نے اپنی زمین زیورات اور مکان نے کرراہ مولی میں پیش کردیئے۔
منارۃ آسی کے لئے وہلی کا ایک مکان نے کرایک ہزار روپے چندہ دیا۔الفضل کے
اجراء کے موقع پر زمین فروخت کر کے ایک ہزار روپید دیا۔اسی طرح (بیت) برلن 
تعلیم الاسلام کا کے خلافت جو بلی کی تحریک میں پانچ پانچ سوروپے عطا فرمایا۔
1935ء میں کوئٹہ کے زلزلہ کے مصیبت زدگان کے لئے دوسوروپے دیئے (بیرقوم ایک صدی قبل قابل ذکر حد تک گراں قدر تھیں) ہرسال جو نہی حضرت مصلح موعود 
تحریک جدید کے چندہ کا اعلان فرماتے اُس کے معاً بعد گذشتہ برس کے اضافے کے ساتھ آپ نقدادا کیگی فرماتیں۔

حضرت مسيح موعود عليه السلام نے سورویے بااس سے زائدرقم دینے والوں

کے نام منارۃ آمسے پر کندہ کروانے کا اعلان فر مایا تھالہذا مردوں کے دوش بدوش عورتیں بھی اس میں شرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں حضرت سیّدہ نصرت جہال بیگم کے علاوہ محترمہ حسین بی بی والدہ چو ہدری محد ظفر اللّه خان صاحب اور عزیز بیگم اہلیہ خان صاحب مثنی برکت علی صاحب شملوی کے نام بھی منارۃ آمسے پر کندہ ہیں۔

1898ء کے شروع میں ایک مرتبہ بعض اہم دینی ضروریات کے لئے رقم کی ضرورت بڑی تو حضرت امّاں جان سیّدہ نصرت جہاں بیّام نے فرمایا باہر سے قرضہ لینے کی کیا ضرورت ہے میرے پاس ایک ہزار نقلہ ہے اور کچھ زیورات ہیں وہ آپ لے لیں تو آپ نے فرمایا میں بطور قرضہ لیتا ہوں اور اس کے عوض باغ کی زمین رہمن رکھ دیتا ہوں بیصرف جماعت کو سبق سکھانے کے لئے تھا کہ ہیو یول کا زمین رہمن کا اپنا مال ہوتا ہے (اسی لئے آپ نے اپنی بیگم سے رقم تولی مگر بطور قرب کے ایک بیار بھوں کا بیتا ہوں اور اس کے آپ کے ایک بیار بطور میں بیٹر ہوتا ہے (اسی لئے آپ نے اپنی بیگم سے رقم تولی مگر بطور

(سیرت حضرت نصرت جہاں بیگم صاحبه از یعقوب علی صاحب عرفانی صفحہ 528)

اپنی اہلیہ محتر مہ کی بے مثال قربانی کود کیستے ہوئے حضورا قدس سے موعود علیہ السلام نے جہاں اس بروفت امداد کوسراہا وہاں پرایک شرعی مسئلہ (یعنی بیویوں کا مال بیویوں کا ہا کی ہوتا ہے) بھی تمام مردوں کے لئے واضح کر دیا۔ یہی دینی تربیت قدم بیویوں کا ہی ہوتا ہے) بھی تمام مردوں کے لئے واضح کر دیا۔ یہی دینی تربیت قدم قدم پرافرادِ جماعت کی راہ نماین اور (دینِ حق) کی صححے اور تجی تعلیم سے جماعت اور فلافتِ اُولی میں خواتین کی مالی قربانیوں کا سلسلہ جاری رہا اور اُن کے ایمان اور خلوص میں وقت کے ساتھ توسیع اور اضافہ ہوتا چلا گیا۔

حضرت مرزا بشیر الدین محود احمد نے حضرت مولانا نورالدین خلیفة است حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد نے حضرت مولانا نورالدین خلیفة الاوّل کے زمانے میں جماعت کے ایک اخبار کے اجراء کی تجویز کوملی جامہ بہنانا ناممکن نظر گئی کیاں تجویز کوملی جامہ بہنانا ناممکن نظر آتا تھا۔ لیکن آفرین ہے ایک احمدی خاتون کے جذبہ قربانی کوجس نے رہتی دنیا تک

ایک شاندار مثال پیش کی به پا کباز خاتون حضرت محموده بیگم حرمِ اوّل حضرت مرزا بشیرالدین محموداحمر تھیں۔اُن کی اس یادگار قربانی کو حضرت مصلح موعود نے یوں بیان فرمایا:-

''خدائے تعالیٰ نے میری ہیوی کے دل میں اسی طرح تح یک کی جس طرح حضرت خدیجیؓ کے دل میں آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی تحریک کی تھی۔ اُنہوں نے اس امرکو جانتے ہوئے کہا خبار میں رویبدلگا ناابیا ہی ہے جیسے کنویں میں پھینک دینااورخصوصاً اس اخبار میں جس کا جاری کرنے والامحمود ہو جواُس زمانہ میں شایدسب سے زیادہ مذموم تھاا بنے دوز پور مجھے دے دیئے کہ مُیں اُن کوفر وخت کر کے اخبار جاری کردوں ان میں سے ایک تو اُن کے اپنے کڑے تھے دوسرے اُن کے بجین کے کڑے تھے جواُنہوں نے اپنی اور میری لڑ کی ناصرہ بیگم سلمہا اللہ تعالیٰ کے استعمال کے لئے رکھے ہوئے تھے۔ میں زیورات کو لے کراُسی وقت لا ہور گیا اور یونے یا خچ سو کے وہ دوکڑے فروخت ہوئے بیرابتدائی سر مابیرالفضل کا تھا۔الفضل اپنے ساتھ میری بے بسی کی حالت اور میری ہیوی کی قربانی کو تازہ رکھے گا.....سکیا ہی تیجی بات ہے کہ عورت ایک خاموش کارکن ہوتی ہے۔اس کی مثال اس گلاب کے بھول کی سی ہے جس سے عطر تیار کیا جا تا ہے۔لوگ اُس دوکان کوتو یا در کھتے ہیں جہاں سے عطرخرید تے ہیں لیکن اُس گلاب کاکسی کوخیال بھی نہیں آتا جس نے مر کراُن کی خوثی کا سامان پیدا کیا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہا گراللّٰد تعالٰی بیسامان پیدا نہ کرتا تو میں کیا کرتااورمیرے لئے خدمت کا کونسا درواز ہ کھولا جا تا''۔

(تاریخ لجنه اماءِ الله جلد 1 صفحه 16)

حضرت سیّدہ امتہ الحفیظ بیّکم نام ونمود کی خواہاں بھی بھی نہیں تھیں اور نیکی کے کا موں میں بالعموم اخفاء اُن کی عادت تھی اس طرح قربانیوں ،صدقہ وخیرات کا بھی یہی معاملہ تھالیکن مالی قربانیوں کی تحریکات میں سیّدہ موصوفہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

جب بھی کوئی تحریک ہوئی اُنہوں نے انفرادی طور پر بھی اور اپنے ذی وقار شوہر کی معیت میں بھی شاندار نمونہ پیش کیا اور انفاق فی سبیل اللہ کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ تحریک جدید کا چندہ وعدہ کے ساتھ ہی ادا کر دیتیں نہ صرف اپنا بلکہ اپنے صاحبزادوں اور صاحبزادیوں تک کا بھی حتیٰ کہ اپنی ایک خادمہ محمد نی بی کا چندہ بھی آبیا بین طرف سے ادا کرتی رہیں۔

'' حضرت سیّدہ موصوفہ حضرت میے موعود علیہ السلام کے ارشاد (مندرجہ رسالہ الوصیت صفحہ 29) کے مطابق نظام وصیت سے مُستی تصی کی تصی لیکن اس کے باوجود آپ چندہ عام اور حصہ جائیدا دادا فرماتی رہیں ......حضرت نواب مُحم عبداللہ خال صاحب نے رقم فرمایا: – اللہ تعالی کے فضل سے دوسر سے چندوں کو ملا کرآ مد کا کم از کم صاحب نے رقم فرمایا: – اللہ تعالی کی راہ میں جارہا ہے۔ (اصحابِ احمد جلد 12 صفحہ 76) علاوہ ازیں جماعت کی 16 مختلف تحریکات میں موصوفہ نے صد کہ آمد اور تحریک خاص میں دو ہزار روپیہ چندہ دیا۔ (دخت کرام صفحہ 106) میں دو ہزار روپیہ چندہ دیا۔ (دخت کرام صفحہ 106)

تحریک جدید کے پانچ ہزاری مجاہدین میں آپ کا نام شامل ہے۔حضرت مسیح موعود کا خاندان تحریک جدید کی قربانیوں میں بالکل ممتاز اور منفر دتھا۔ حضرت سیّدہ امّ طاہر صاحبہ کی قربانیاں:

حضرت صاحبز اده مرزابشیراحمه صاحب تحریر فرماتے ہیں:-

مالی قربانی میں بھی سیّدہ موصوفہ کو خدائے تعالی نے ممتاز حیثیت عطاکی تھی اور میں جب اُن کے چندوں کو دیکھتا تھا تو جران ہوتا تھا کہ اس قدر قلیل آمد پراتنے بھاری چندے کس طرح اداکرتی ہیں۔ جو دوست ہمارے گھروں کے حالات سے واقف ہیں اُنہیں معلوم ہے کہ حضرت خلیفۃ اُسے الثانی کی طرف سے جو ماہوار خرچ حضور کے گھروں میں ملتا ہے وہ بہت ہی نیا تلا ہوتا ہے گربا و جو داس کے سیّدہ موصوفہ نہ معلوم کس طرح اپنے گھر کے اخراجات سے رقمیں کاٹ کرسلسلہ کے چندہ کی ہر

(تابعین (رفقائے)احم جلد سوم صفحہ 214)

حضرت اُمّ طاہر مرحومہ کی اعلیٰ صفات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت سیّدہ مہر آیا فرماتی ہیں: –

یوں تو ہرانسان اپنی بساط کے مطابق کچھنہ کچھ خدا کی راہ میں دیتا ہی ہے گرہ سے میں نے پھو پھی جان کا رنگ بالکل نرالا دیکھا تھا۔ کئی بیواؤں کا خرچ اپنی گرہ سے مقرر کر رکھا تھا۔ کئی بیواؤں کا خرچ اپنی گرہ سے مقرر کر رکھا تھا۔ کئی بیموں کی تعلیم پر وہ خود خرچ کرتی تھیں مگر اس طرح پر کہ کسی کو کا نوں کان خبر نہ ہوتی۔ آپ کی طبیعت میں اس قتم کے کارِ خیر کے لئے نمود ہر گزنہ تھی۔ اُنہیں یہ بات قطعاً برداشت نہی کہ وہ اپنی اس قتم کی ایکن کو الکے منظم کے شکر کے کریں۔ اس قتم کے صدقات و خیرات اُن کا روز مرہ کا مشغلہ تھا۔ لیکن پھر سال میں ایک ماہ ایسا بھی آتا تھا جس میں وہ اپنا سب پچھ خدا کے لئے دے چھوڑ تیں وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہوتا۔ اگر قادیان میں ہوتیں تو خودا سے ہاتھ سے نقدی کی صورت میں رمضان کا مہینہ ہوتا۔ اگر قادیان میں ہوتیں تو خودا سے ہاتھ سے نقدی کی صورت میں

(تابعین (رفقائے)احم جلد سوم صفحہ 216-217)

''سلسله کی خاطر وہ ادنی سے ادنی کام کواپنے ہاتھ سے کرنے کے لئے ہرگز ججاب محسوس نہ کرتیں۔ چندہ جمع کرنے کے لئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جلسہ میں یا اسی طرح کوئی ہنگا می فنکشن ہوتا تو آپ تھیلیاں اُٹھا کرخود مستورات سے چندہ اکھٹا کرتیں۔ ہم لوگ کئی دفعہ یہ کہہ اُٹھتے کہ اور سب کام کریں گےلیکن چندہ کسی سے خود نہیں مانگتے نثر م آتی ہے اور اکثر ہم اس طرح کرتے ہیں لیکن وہ اس قسم کی خدمت میں حجاب کے کوئی معنی نہیں مجھتی تھیں۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ لوگ دلی خوشی سے بڑھ خدمت میں حجاب کے کوئی معنی نہیں تحقیق سے از ملاق کا بہی کرشمہ تھا کہ لوگ اُن کے منہ کی نگلی ہوئی بات کواس قدر راہمیت دیتے کہ ادھر آپ کوئی مطالبہ کرتیں اور اُدھر لوگ

(تابعین (رفقائے)احمہ جلد سوم صفحہ 222)

حضرت خلیفۃ المسی الاوّل کے زمانہ کی اولین تحریک زنانہ دعوت الی الحیر فنڈ کے نام سے ہوئی جو دراصل حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی پیش کردہ تحریک تھی۔اس فنڈ کی ابتداء بھی حضرت سیّدہ نصرت جہاں بیگم صاحب کے چندہ سے ہوئی جودورو بے تھا۔ بعدازاں دیگر بہت سی خواتین نے بھی اس میں حصہ لیا۔

(الفضل7رجنوري1914ء)

ن چنانچەان قابل فخرقر بانيول كوحفرت امام جماعت خليفة المسى نے يول خراج تخسين پيش كيا۔"1920ء ميں جماعت كى بيرحالت تھى كہ جب ميں نے اعلان كيا كہ جم برلن ميں (بيت) بنائيں گے، اس كے لئے ايك لا كھروپ كى ضرورت ہے تو جماعت كى عورتوں نے ايك ماہ كے اندراندر بيروپيدا كھٹا كر ديا۔ اُنہوں نے اپنے زبوراً تاركردے دئے۔

.......... جہاں دوسر بے لوگوں کی بیر حالت ہے کہ مال خرچ کرنے کی وجہ سے ان میں لوگ مرتد ہوجاتے ہیں ہمیں وہاں ایک نیا تجربہ ہوا ہے میں نے اس (بیت) کی تحریک کے لئے بیشر طرکھی تھی کہ احمدی عورتوں کی طرف سے بیر (بیت) ہوگی جو اُن کی طرف سے نومسلم بھائیوں کو بطور مہدیہ پیش کی جائے گی۔ اب بجائے اس کے کہ وہ عورتیں جنہیں کمز ورکہا جاتا ہے اس تحریک کوس کر پیچھے ہٹتیں عجیب نظارہ نظر آیا اور وہ بید کہ اس وقت تک گیارہ عورتیں داخلِ احمدیت ہو چکی ہیں تا کہ وہ بھی اس جندہ میں شامل ہو سکیں ........ گویا اس تحریک نے گیارہ روحوں کو ہلاکت سے جائیا۔ اور بیر بہلا پھل ہے جو ہم نے اس تحریک سے چکھا۔ ''

(خطبه جمعه مطبوعه الازهارلذوات الخمار)

یمی جوش یمی ولولہ چشم فلک نے باقی دونوں (بیوت) یعنی ہالینڈ اورلنڈن کے چندہ کی تحریک کے وقت دیکھا جب احمدی خواتین نے ایک دوسرے سے بڑھ کر مالی قربانی کی۔ایک غریب جماعت کے طبقہ نسواں کی مالی قربانیاں وقتی نہ تھیں بلکہ تاریخ احمدیت شاہد ہے اس بات کی کہ گذشتہ 113 سال سے وہ مسلسل انتقک قربانیاں پیش کرتی چلی آرہی ہیں اور اُن کا جذبہ خلوص کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی چلاجار ہاہے۔

من من من من کا تھے اللہ کہ اللہ ہور اللہ کے دورِ خلافت کی سب سے پہلی تحریک ہارہ ہزار روپے کی تھی مکر مہسکینۃ النساء اہلیہ قاضی ظہور الدین صاحب المل نے اخبار الفضل میں 6 رمئی 1914ء میں مالی تحریک کی طرف توجہ دلاتے ہوا لکھا۔

''پیاری بہنو! غالباً آپ جیران ہوں گی کہ اس غریب جماعت کی قادیانی بہنوں نے حضرت صاحبزادہ خلیفہ المسے کی اپیل'' وعوت الی الخیر''کرنے پراپنے مالوں اور اپنے رپوروں سے قربانی کر کے ثواب حاصل کیا۔ یہاں تک کہ ہمارے اسکول کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے بھی ایک ایک پیسہ بخوشی دیا۔ چنانچہ اس غریب جماعت کی خواتین کے قریباً بخوشی دیا۔ چنانچہ اس غریب جماعت کی خواتین کے قریباً بچیاس روپے اور کچھ زیور تو فوراً تحریک کرتے ہی وصول ہوگئے اور کوئی دو چارسو کے وعدے ہیں۔ اُمید ہے کہ سال ہوگئے اور کوئی دو چارسو کے وعدے ہیں۔ اُمید ہے کہ سال محریک انشاء اللہ بہت روپیہ جمع ہوگا۔ حضرت سیّدہ امّاں جان عطافر مائے۔''

(تارىخ كجنه جلداوّل صفحه 26)

پھر حضرت فضل عمر نے 16 ردسمبر 1916ء کواحمدی خواتین کو دین کی خاطر قربانیاں کرنے کی تا کیدفر ماتے ہوئی مالی تحریک فرمائی اور فرمایا: -

''ولایت کے اخراجات بیلی بڑھ رہے ہیں اور مرداس وقت اندازاً آٹھ دس ہزار روپے ماہوار کاخرج برداشت کررہے ہیں۔عورتیں اپنے ذمہ پانچ سوروپے ماہوار لے لیں اور ایک تبلیغی فنڈ قائم کریں جس میں بطور ماہوار چندہ یا اعانت حصہ لیں۔'
حضور نے دیہات کی خواتین کے لئے تجویز فرمایا کہ ایک برتن میں روزانہ
ایک مٹھی آٹا جمع کیا کریں جو ایک ہفتہ کے بعد فروخت کر کے تبلیغ فنڈ میں بھجوا دیا
کریں۔ چنا نچہ اس تحریک میں عور توں نے عمدہ رنگ میں لبیک کہا اور سب سے پہلے
اہلیہ صاحبہ چوہدری فتح محمہ صاحب سیال نے جو حضرت مولانا نور الدین خلیفۃ اس الله قبل کی نواسی میں اپنا زیور قیتی بائیس رو پے بطور اعانت دیا۔ اُستانی سکینۃ النساء
نے پھر اپنے مضمون میں لکھا:۔''یہاں کی عور توں میں صاحبز ادہ عالی مقام نے
''دعوت الی الحیر'' کی تحریک فرمائی یہاں کی غریب غریب عور توں نے اپنے زیورات روسہ یسہ سے اثار کاعمہ ہ مونہ دکھا ہا۔''

(تاریخ لجنه جلداول حصه 36) حضرت خلیفة اسی الثانی کے زمانه میں جومتعدد تحریکات سامنے آئیں وہ مخضراً مندرجہ ذیل ہیں۔

- (1) چنده برائز نانه وار ڈنور ہسپتال 1923ء چار ہزارروپے جمع ہوئے۔
- (2) تحریک چندہ خاص 1922ء انجمن کا مالی بوجھ ملکا کرنے کیلئے دس ہزاررویے
  - (3) شدهی کی تحریک 1923ء زیورات، کیڑے اور نقتری
  - (4) (بیت) فضل کندن تراسی ہزار (83,000)روپے۔

لجنہ اماءاللہ کے قیام کے بعدسب سے پہلی بڑی مالی تحریک (بیت) برلن بوجوہ تغمیر نہ ہوسکی لہذا حضرت مصلح موعود نے فیصلہ کیا کہ (بیت) برلن کے لئے جمع شدہ رقم (بیت) لندن کی تغمیر برلگادی جائے۔

1923ء کے جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے حضور اقدس نے عورتوں کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے خرمایا کہ اس ہزار (80,000) روپے چندہ ہو چکا ہے اوراس چندہ کی برکات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:-

''اس قربانی کے نتیج میں سو کے قریب مستورات نے احمدیت قبول کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایسا کرشمہ تھا جس نے مخالفین کو بھی حیرت میں ڈال دیا۔' (تاریخ لجمۂ جلداول بحوالہ دوش بدوش) (تاریخ لجمۂ جلداول بحوالہ دوش بدوش) 12/اکتوبر 1956ء کو لجمۂ کے سالانہ اجتماع کے موقع پر حضور اقدس نے اس طرح براظہارِ مسرت فرمایا:۔

"اس زمانے میں بھی اگر دیکھا جائے تو عورتوں کی قربانیاں دین کی خاطر کم نہیں ہیں۔1920ء میں جب میں نے قربانیاں دین کی خاطر کم نہیں ہیں۔1920ء میں جب میں نے رہیت) برلن کے لئے چندہ کی تحریک کی تو ......، اُمّ طاہر کی والدہ زندہ تھیں اُنہوں نے اُسی وقت اپنی بہوؤں اور بیٹیوں کو بلایا اور کہا سب زیوراً تارکرر کھ دو میں یہ سب زیور (بیت) برلن میں دونگی۔ چنا نچہ وہ سب زیور نج کر (بیت) برلن کے لئے چندہ دے دیا گیا۔"

(بیت) برلن کے لئے احمدی خواتین نے بے مثال قربانیاں کیں اور بہت زیادہ ایمان افروز واقعات دیکھنے میں آئے۔ چندا میک کاتذ کرہ بطور نمونہ درج ذیل ہے:-

حضرت سیّدہ نصرت جہاں بیگم کوایک جائیداد کی فروخت سے پاپنج سو
روپے حاصل ہوئے جو تمام چندہ میں دے دئے۔حضرت سیّدہ نواب مبار کہ بیگم
صاحبہ نے ایک ہزار روپید دیا۔ اسی طرح حضرت نواب امة الحفظ بیگم صاحبہ بیگم مرزا
شریف احمدصا حب، بیگم میرمحمد الحق صاحب، اور بیگم صاحبہ خال بہادر مرزا سلطان احمد
صاحب نے بھی نمایاں حصہ لیا۔حضرت سیّدہ اُمّ ناصر صاحبہ چندہ جمع کرنے میں
کامیا بی کا گر ہمیشہ دعا اور اپنا نمونہ بتاتی تھیں۔

حضرت سیّدہ امۃ الحیّ صاحبہ نے نقد اور حضرت سیّدہ اُمّ طاہر صاحبہ نے اپنا

ایک گلوبنداور یچھ نقذی بھی دی قادیان کی دوسری خوانین کے علاوہ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی، حضرت قاضی امیر حسین صاحب کے گھر والوں اور حامدہ بیگم صاحبہ بنت پیر منظور محمرصاحب نے نمایاں حصہ لیا۔

ایک نہایت غریب اور ضعیف ہیوہ جو پٹھان اور مہاجر تھیں اور سوئی لے کر بشکل چل سی تھی خود چل کر آئی اور حضور کی خدمت میں دوسور و پیش کر دیئے۔ یہ عورت بہت غریب تھی۔ اُس نے دو چار مرغیاں رکھی ہوئی تھیں جن کے انڈے فروخت کر کے اپنی کچھ ضروریات پوری کیا کرتی تھیں باقی دفتر کی امداد پر گذارا چلتا تھا۔ ایک پنجا بی خاتون جس کی واحد پونجی صرف ایک زیور تھا وہی اُس نے (بیت) کے لئے دے دیا۔ ایک بیوہ عورت جویتیم پال رہی تھی اور زیوریا نقدی کچھ بھی پاس نہ تھا اُس نے استعال کے برتن ہی چندہ میں دے دیئے۔

ایک بھا گلپوری دوست کی بیوی دو بکریاں لے کر پینچی اور کہا ہمارے گھر میں ان کے سواکوئی چندہ نہیں یہی دو بکریاں ہیں جوقبول کی جائیں۔

(تاریخ احمدیت جلد 5 صفحه 376)

قادیان سے باہر کی مستورات نے بھی قابلِ رشک قربانیاں پیش کیں۔ اہلیہ کپیٹن عبدالکریم صاحب سابق کمانڈرانچیف ریاست خیر پورنے اپناتمام تر زیور اور نہایت فیمتی ملبوسات چندے میں دے دیئے۔اسی طرح اخلاص کا اعلیٰ نمونہ مندرجہ ذیل اصحاب کے اہلِ خانہ نے پیش کیا۔

- 🖈 🥏 چوہدری محمد حسین صاحب قانونگوسیا لکوٹ
  - 🖈 سیٹھابراہیم صاحب
- خال بها در محم على خان صاحب اسشنٹ بولیسکل آفیسر چکدرہ بنوں
  - 🖈 حضرت مولوی عبدالله خال صاحب سنوری
    - 🖈 ۋاكٹراعظىمىلى صاحب جالندھرى

🖈 خان بهادرصاحب نون (ا یکسٹرا اسٹینٹ کمشنر)

🖈 🏻 ڈاکٹر قاضی کرم الہی صاحب امیر جماعت امرتسر

🖈 میان مجمد دین صاحب واصل باقی نویس

(تاریخ احمدیت جلد 5 صفحه 377)

مکرمہ بیگم شفیع صاحبہ نے بھی اس میں بڑے خلوص سے حصہ لیا۔ تاریخ لجنہ جلداول کے صفحہ 95 پرتحریر ہے:-

عورتوں کی قربانیوں میں سے ایک کا تذکرہ ڈاکٹر شفیع احر محقق دہلوی ایڈیٹر روز نامہا تفاق دہلی کی زبان سے سنیے آپ لکھتے ہیں: –

''جمعہ کی نماز دہلی کی جماعت خاکسار کے دفتر میں پڑھتی ہے گذشتہ جمعہ کو خطیب صاحب نے حضرت اقدس کا خطبہ جوالفضل میں چھپا ہوا تھا سُنا یا یہاں سوائے میری اہلیہ کے سب مرد تصاور میں میسوچ رہاتھا کہ بعد نماز بیگم سے کہوں گا کہ دبیت ) کے لئے آپ اپنی پازیب دیدیں کہ اسنے میں دروازے کی دستک میرے کان میں آتی ہے اور میں گھر گیا جہاں وہ مُصلّے پر بیٹھی خطبہ بن رہی تھیں اور اُن کی آنھوں سے جہاں وہ مُصلّے پر بیٹھی خطبہ بن رہی تھیں اور اُن کی آنھوں سے آنسو جاری تھے کچھ بات نہیں کی اور اپنے گلے سے زینج لڑا طلائی ہار جو غالبًا تین سورو پے کا تھا مجھے دے دیا جو میں نے اُسی وقت خطیب صاحب کولا کردے دیا۔'' اُن کی بیٹی سیّرہ نیم سعیدصاحب کولا کردے دیا۔''

''مرکز سے جب بھی بھی کسی چندے کی تحریک کی جاتی امّال کی کوشش ہوتی کہ دہلی کی لجنہ زیادہ سے زیادہ چندہ بھیجے چنانچی تحریک جدیداور کشمیرفنڈ میں لجنہ دہلی کے چندے نمایاں ہوتے۔''

(سوانح بيكم شفيع صفحه 48-47)

(بیت) فضل لندن کا افتتاح 13 را کتوبر 1924ء کو مکرم شخ

عبدالقادرصاحب نمائندہ لیگ آف نیشنز نے کیا۔

حضرت خلیفة أسيح الثانی نے لندن روانگی ہے بل فر مایا: -

''میرےنزدیک انگلتان کی فتح کی بنیادر کھ دی گئی

ہے۔آسان پراس کی فتح کی بنیا در کھی گئی ہے اور اپنے وقت پر

اس کا اعلان زمین پربھی ہوجائے گا دشمن بنسے گا اور کہے گا کہ بیہ

بے ثبوت دعویٰ تو ہر کوئی کرسکتا ہے۔اُسے مبننے دو کیونکہ وہ اندھا

ہے اور حقیقت کوئیں دیکھ سکتا''۔

(الفضل4/أكتوبر1924ء صفحه 3)

حضرت صاحبزادہ مرزابشیراحمہ صاحب نے بھی اپنی کتاب سلسلہ عالیہ

و یول بیان رہایا. ''الغرض حضرت خلیفہ استے الثانی کے زمانہ میں حضور

کی ہدایت اورنگرانی کے تحت احمدی مستورات نے ہر جہت میں

ترقی کی ہے اور بعض کا موں میں تو وہ اس قدر جوش اور شوق

دکھاتی ہیں کہ مردوں کوشرم آنے گئی ہے اور مالی قربانیوں میں ان . . . . .

کاقدم پیش پیش ہے۔'' (صفحہ 390)

نہ صرف اپنے بلکہ غیر اور دشمن بھی احمد ی خواتین کی قربانیوں اور بے مثال
کارناموں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوگئے۔ مثلاً کٹر آریہ ہا جی اخبار نئے لکھتا ہے: '' چند سال ہوئے ان کے امیر نے ایک مسجد کے لئے
پچاس ہزار روپے کی اپیل کی اور یہ قید لگا دی کہ یہ رقم صرف
عور توں کے چند ہے ہے ہی پوری کی جائے۔ چنا نچہ پندرہ روز
کی قلیل مدت میں ان عور توں نے پچاس ہزار کی بجائے پچپن

(اخبارتیج 25رجولائی 1927ء، تاریخ احمدیت جلد پنجم صفحہ 321) اسی طرح اخبار بندے ماترم نے لکھا:-

" احمدید جماعت ایک نہایت زبردست منظم اور مسلس تبلیغی کام کرنے والی جماعت ہے۔ احمد یوں کی عورتیں ہماری قوم کے مردوں سے بازی لے گئی ہیں۔"

(اخبار بندے ماتر م 18 رستمبر 1927ء، تاریخ احمدیت جلد پنجم صفحہ 616) لندن مشن کے اخراجات کے لئے مستورات کونو ہزار روپے کی تحریک کی گئ تو اُنہوں نے دل کی گہرائیوں سے اس میں حصہ لیا۔ (الفضل 25 / اکتوبر 1928ء) 2 / اگست 1928ء کولندن (بیت) کے گنبد کی مرمت کے لئے صرف عورتوں کوتح کیک گئی۔ چنانچہ لجنہ اماءِ اللہ نے دیں ہزار روپے جمع کئے۔

( دوش بدوش صفحه 31 )

### تحريك ملكانه:

تحریک ملکانہ کے سلسلہ میں حضور فضل عمر نے جماعت کو بتایا کہ جہاں ہندوؤں کو تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے وہاں جرمن مشن بخارامشن اور دیگر متفرق کاموں کے لئے رقم کی ضرورت ہے۔ لہذا جالیس ہزاررویے کی رقم کا اندازہ ہے۔ گو

اس میں مستورات مخاطب نہ تھیں لیکن اُن کی قربانی اور اخلاص کی روح اُنہیں چین نہیں میں مستورات کے نام بھی نہیں لینے دیتی تھی۔ چنانچہ چندہ دینے والوں کی فہرست میں مستورات کے نام بھی نمایاں تھے اُنہوں نے نقد اور زیورات دونوں ہی پیش کئے۔''مائی کا کوصاحبہ'' جو مکرم مولا ناجلال الدین صاحب ممسکی بھو بھی تھیں نے اپنی طلائی بالیاں پیش فرمائیں۔ مولا ناجلال الدین صاحب مسکی بھو بھی تھیں نے اپنی طلائی بالیاں پیش فرمائیں۔ (تاریخ اجمد جلداول صفحہ 132)

جلسہ سالانہ کے لئے دیگوں کے لئے ناظر صاحب ضیافت نے 10 ردسمبر 1936ء کے الفضل میں ککھا کہ ہمارا مطالبہ 80 دیگوں کا تھالیکن 91 دیگوں کی قیمت وصول ہوگئی ہے۔

## تحریک جدید میں مالی قربانیاں:

سال کے دوران تمام خالفین نے احراری تحریک کے زیرا ترمل کریے خرم کیا کہ جماعت سال کے دوران تمام خالفین نے احراری تحریک کے زیرا ترمل کریے خرم کیا کہ جماعت احمد یہ کوصفی جستی سے مٹا دیا جائے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ابن پُر آشوب حالات میں حضرت خلیفة آت الثانی (اللہ تعالی آپ سے راضی ہو) کے دل پر اللہ تعالی نے ایک خاص تحریک کا القاء فر مایا اور یہ تحریک کی بھر جدید کے نام سے شروع کی گئی جواتی بابر کت اور بار آور ہوئی کہ آج تک جاری ہے۔ اس عظیم الشان تحریک کے در یع حضرت مسلح موعود نے جماعت کے سامنے 19 مطالبات رکھے ان مطالبات کی بجا آوری کے موعود نے تحریک موعود نے تحریک موعود نے تحریک موعود نے تحریک میں سامنی والبات کی جا آوری کے حدید کے جو مطالبات پیش فر مائے اُن کا زیادہ تعلق خوا تین سے تھا۔ آپ نے تین سال تک کھانے پینے ، رہنے سے آرائش وزیبائش میں سادگی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ بے ضرورت کپڑے سلوانا گوٹا کناری سلمہ تِلاّ اور فیتہ وغیرہ پر روپیہ خرج کرنا۔ نے زیور خریدنا، ان سب چیزوں پر حضور نے پابندی عاکد کردی۔ بجائے اس کے کہ احمدی خوا تین اس بات کا برامنا تیں اُنہوں نے اس تحریک کا جواب انتہائی جوش وخروش سے خوا تین اس بات کا برامنا تیں اُنہوں نے اس تحریک کا جواب انتہائی جوش وخروش سے خوا تین اس بات کا برامنا تیں اُنہوں نے اس تحریک کا جواب انتہائی جوش وخروش سے خوا تین اس بات کا برامنا تیں اُنہوں نے اس تحریک کا جواب انتہائی جوش وخروش سے خوا تین اس بات کا برامنا تیں اُنہوں نے اس تحریک کا جواب انتہائی جوش وخروش سے خوا تین اس بات کا برامنا تیں اُنہوں نے اس تحریک کا جواب انتہائی جوش وخروش سے خوا تین اس بات کا برامنا تیں اُنہوں نے اس تحریک کیا جواب انتہائی جوش وخروش سے خوا تین اس بات کا برامنا تیں اُنہوں نے اس تحریک کیا جواب انتہائی جوش وخروش سے خوا تین اس بات کا برامنا تیں اُنہوں نے اس تحریک کیا جواب انتہائی جوش وخروش سے خوا تین اس باتھا کی جواب انتہائی جوش وخروش سے خوا تین اس باتھ کی جواب انتہائی جوش کی جواب انتہائی جواب انتہائی جو تحریک کیا جواب انتہائی جوش کی جواب انتہائی جو تحریک کی جواب انتہائی جو تحریک کی جواب انتہائی کی خوا تحریک کی جواب انتہائی کو تحریک کی جواب انتہائی کی حالی کی کی جواب انتہائی کی کی جواب انتہائی کی کی خواب کی کی کی حالی کی کو تحریک کی کو تحریک کی کو تحریک کی کی کی کی کی کو تحریک کی کی کی کی کی کی کو تحریک کی کو تح

دیا اور عملی طور پر ثابت کر دیا کہ وہ (دین حق) کی ترقی کے لئے ہر شم کی قربانی دینے کے لئے ہر شم کی قربانی دینے کے لئے تیار ہیں۔قادیان کی لجنہ نے سب سے پہلے لبیک کیا اور لجنہ کے اجلاس میں اہلیہ حضرت حافظ روش علی صاحب نائب صدر لجنہ قادیان نے مندرجہ ذیل ریز ولیوشن پیش کیا:-

''ہم حضورانور کی تحریک پر لبیک کہتے ہوئے ہے عہد کرتی ہیں کہ ہم تین سال تک حضور کے ارشادات کے مطابق بالکل سادہ زندگی اختیار کریں گی حتی الوسع لباس اور غذا میں کفایت شعاری سے کام لیں گی انشاء اللہ ایساہی ہم خدمت دین کفایت شعاری سے کام لیں گی انشاء اللہ ایساہی ہم خدمت دین کسلئے ہر وقت حاضر ہیں۔ ہماری جانس اور مال سب (دین حق) پر فدا ہیں۔ ہماری خوشی ہماری راحت ہماری مسرت ہماری زینت، ہماری خوشی، ہماری زیبائش، ہمارا سکون، ہمارا ایمان، ہمارا المحمینان سب (دین حق) کے ارتقاء میں مضمر ہے۔ اس کے بدلاز ماضروری ہے کہ ہم اس عہد کو مد نظر رکھتے ہوئے جوہم نے حضرت امام اسمقین حضرت خلیفۃ المسے الثانی (اللہ تعالی فی حضرت امام اسمقین حضرت خلیفۃ المسے الثانی (اللہ تعالی آپ سے راضی ہو) سے بیعت میں کیا ہے کہ وفائے عہد کرتے مقدم رکھیں گی، سواب وقت آگیا ہے کہ وفائے عہد کرتے ہوئے دین کو دنیا پر ہوئے دین کو دنیا پر مقدم کرکے دکھا کیں کیونکہ اس عہد میں سب ہمیشامل ہیں۔

#### امانت فنڈ:

امانت فنڈ میں سلسلہ کے احباب کو اپنا فالتو روپیہ جمع کرانے کی تحریک کی گئی۔1934ء کے جلسہ سالانہ کے موقع پر حضورا قدس نے تحریک فر مائی کہ عورتیں اپنا زیور پچ کر''امانت فنڈ'' میں روپیہ جمع کروائیں تا کہ اُن کاروپیہ بھی جمع رہے اوراُنہیں تواب بھی حاصل ہو چنانچہ بہت ہی خواتین نے اس تحریک پر بھی لبیک کہا اور اپنے زیور فروخت کر کے رقوم امانت فنڈ میں جمع کرائیں۔ (الفضل 16 رمارچ 1935ء) قرضہ حسنہ:

1936 عوا كتوبر ميں مجلس مشاورت منعقد ہوئى تو حضرت خليفة السيح الثانى في 1936 عندى التوبر ميں مجلس مشاورت منعقد ہوئى تو حضرت خليفة السيح الثانى في جماعت كى اشد ضرورت كے پيش نظر مخلصين جماعت ہے 'ايك لا كھ' رو پي بيلور قرضہ ملس كى واپسى پانچ سال ميں ہوگى اس قرضہ ميں كم از كم يكصد قرضہ طلب فرمايا جس كى واپسى پانچ سال ميں ہوگى اس قرضہ ميں كم از كم يكصد (100) رو پيد دينا ہوگا چنا نچها حمدى خواتين اس ميں بھى شامل ہوئيں اور متعدد خواتين في شركت كى ۔

مندرجہ ذیل خواتین کے نام تاریخ کجنہ جلداوّل کے صفحہ 403 پردرج ہیں:-

خلافت جوبلی فنڈ حضرت چوہدری محمہ ظفر اللہ خال صاحب نے 1937ء کے جلسہ سالانہ کے موقع پر جوبلی فنڈ کی تحریک کی مردول کے علاوہ عورتوں نے بھی اس میں حصہ لیا۔ اس فنڈ میں خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مستورات نے بھر پور حصہ لیا۔ مستورات کے علاوہ قادیان اور بیرونِ قادیان کی مستورات نے بھر پور حصہ لیا۔ (تاریخ لجمۂ جلداول صفحہ 149)

(بیت) اقصلی اور (بیت) مبارک قادیان کی توسیع کے لئے حضرت فضل عمر (اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو) نے 23 ردیمبر 1938ء کوایک تحریک کی کہ ہر کمانے والا دس روپے فی کس کے صاب سے چندہ دیاور جن عورتوں کی کوئی آمد نی نہیں اور بچے بھی صرف ایک بیسہ فی کس چندہ دیں تا کہ جماعت کا کوئی فرداس ثواب سے محروم ندر ہے۔ حضرت خلیفۃ اسے الثانی نے عورتوں کے جذبہ قربانی کا یوں تذکرہ فرمایا: -

''جب میں نے اس کے متعلق خطبہ پڑھا تو باوجود سے کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ اس تحریک میں دس روپے سے زیادہ کسی سے نہ لیا جائے پھر بھی ایک عورت نے اپنی دوسو روپے کے قریب مالیت کی چوڑیاں اس فنڈ میں داخل کر دیں جو میں نے برور واپس کیں اور کہا کہ آپ اس میں دس روپے تک ہی دے سکتی ہیں۔'

ر تاری کیجہ جلداوّل صفحہ 41-45)

مینارۃ اسی پرسنگ مرمرکا پلاسٹر کروانے کے لئے جب تین ہزاررو پے کی تخریک کی گئ تو اس میں 28 خواتین نے ایک ایک سوروپیے دیا۔ اُن کے نام، مینارۃ اُسی پرکندہ ہیں۔

(دوش بدوش صفحہ 40) غرباء کے لئے 22/مئی 1942ء کوحضرت خلیفۃ اسے الثانی نے غلہ کی تحریک کی کیونکہ جنگ کی وجہ سے قحط کے آثار شروع ہوگئے تھے۔حضور نے پانچ سو من غلہ یا اُس کی خرید کے لئے اس کے برابر رقم دینے کی تحریک فرمائی تو تھوڑ ہے ہی عرصے میں پندرہ سومن غلہ جمع ہوگیا حضور نے فرمایا تھا کہ جواپنے لئے دس من غلہ خریدے وہ صرف دس سیر غلہ غرباء کے لئے دے دے چنانچہ اس تحریک میں شمولیت سے خواتین بھی محروم نہ رہیں۔ 39 ناموں میں حضرت سیّدہ نصرت جہاں بیّکم اور حضرت سیّدہ نصرت جہاں بیّکم اور حضرت سیّدہ اُم طاہر کے نام بھی درج ہیں۔ (تاریخ لجنہ جلداول صفحہ 507) خدااس غریب بندی کا گھر جنت میں ضرور بنائے گا:

حضورا قدس نے خواتین کی بے مثال مالی قربانی کے سلسلہ میں فرمایا: 
د' یہ خلافت ہی کی برکت ہے جوتم دیکھر ہے ہو کہ کس طرح قادیان کے غریبوں اور مسکینوں نے ایسی قربانی پیش کی جس کی نظیر کسی اور جماعت میں نہیں مل سکتی۔ آج بھی مجھے جرت ہوئی جب کہ ایک غریب عورت جو تجارت کرتی ہے جس کا سارا سرمایہ سوڈ بیڑھ سورو پے کا ہے اور جو ہندؤوں سے مسلمان ہوئی ہے جس کا سارا ہوئی میرے پاس آئی اور اس نے دس دس در و پے کے پانچ نوٹ یہ کہتے ہوئے مجھے دیئے کہ یہ میری طرف سے (بیت) کی توسیع کیلئے ہیں۔ میں نے اُس وقت اپنے دل میں کہا کہ اس عورت کا یہ چندہ اُس کے سرمایہ کا آدھا یا ثلث ہے مگر اس نے مدا کا گھر بنانے کیلئے اپنا آدھا یا ثلث سرمایہ پیش کر دیا ہے پھر خدا کا گھر بنانے کیلئے اپنا آدھا یا ثلث سرمایہ پیش کر دیا ہے پھر خدا کا گھر بنانے کیلئے اپنا آدھا یا ثلث سرمایہ پیش کر دیا ہے پھر خدا کا گھر بنانے کیلئے اپنا آدھا یا ثلث سرمایہ پیش کر دیا ہے پھر خدا کا گھر بنانے گا اور اسے اپنے انعامات میں سے حصہ دےگا۔''

(الفضل صفحه 11، 14 رمارچ 1944ء)

وقفِ جائر ادکی تحریک حضور نے 15رمارچ 1942ء کو فرمائی تو قادیان کے اصحاب نے چند گھنٹوں کے اندر اندر چالیس لا کھروپے کی مالیت کی جائر ادیں وقف کر دیں اور جب اس خطبہ کی اطلاع قادیان سے باہر پنجی تو وقف ہونے والی جائر ادوں کی مالیت چند دنوں کے اندر کروڑ تک جا پہنجی ......حضرت اقدس نے غریب عور توں کے جذبہ ایثار اور قربانی کواپنے خطبہ میں یوں سراما:- ''میری تحریک کے بعد بعض غریب عورتیں میرے پاس آئیں اور اپنے زیور پیش کئے کہ یہ لیانہ ہو کہ ہم خرچ کرلیں ....۔میں نے کہا کہ ابھی ہم اس طرح نہیں لے رہے۔ ایک عورت نے تو ایک عورت کے پاس اپنے زیور رکھ دیئے کہ جب ضرورت ہوتو دے دیئے جائیں ایسانہ ہو کہ اُس کے پاس ہوں تو خرچ ہوجائیں۔

(تاریخ لجنه جلداول صفحه 546)

خواتین نے اپنی جائیدادمنقولہ وغیر منقولہ حق مہر، زیور، کئی ماہ کی آمدنی جیب خرچ وغیرہ پیش کیا۔ تاریخ کجنہ میں خاندان حضرت مسے موعود کی خواتین اور دیگرخواتین کے 169 ناموں کی فہرست درج ہے۔

تعلیم الاسلام کالج کے لئے چندہ کی تحریک مارچ 1944ء کو ہوئی اور ڈیڑھ لاکھ روپے کا مطالبہ کرتے ہوئے حضرت فضل عمر نے گیارہ ہزار روپے اپنے اور اپنی بیویوں کی طرف سے عطا فر مائے حضرت سیّدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ نے پانچ سوروپے دیئے قادیان اور بیرونِ قادیان کی 28 لجنہ کی ممبرات کے نام انفرادی اوراجتماعی درج ہیں۔

(تاریخ لجنه جلداول صفحه 554)

بعد میں کالج میں بی اے، بی ایس ہی کلاسز کا اضافہ کرنے کے لئے رقم کی ضرورت ہوئی توعورتوں نے بھی شمولیت کی ۔

( دوش بدوش صفحہ 44 )

دفتر لجنہ کے لئے 1945ء میں چندہ جمع کر کے زمین کی اداشدہ قیمت دی گئی اور تغییر شروع کر دی گئی۔اس چندہ میں لجنہ قادیان کے علاوہ ہاہر کی لجنات نے بھی حصہ لیا۔

1944ء کے جلسہ سالانہ کے موقع پر حضرت مصلح موعود نے لجنہ کو جرمن

زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ اور ایک کتاب کا ترجمہ چھپوانے کے لئے اٹھائیس ہزار روپے جمع کر اٹھائیس ہزار روپے جمع کر دیا۔1954ء میں جرمن ترجمہ کا پہلاا ٹیائیش شائع ہوا۔

(تاريخ لجنه جلداوّل صفحه 567)

حضرت اقدس فضل عمرنے اپنے خطاب جلسہ سالا نہ 1944ء کے موقع پر

فرمایا:-

'' گولڈکوسٹ (جنوبی افریقہ) کی جماعت نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وہاں ایک زنانہ اسکول بھی جاری کیا جائے جس کے لئے وہاں کے ایک احمدی نے پندرہ ہزار روپے کی زمین دے دی ہے اور اب وہاں کی لجنہ نے فیصلہ کیا ہے کہ عورتیں چندہ جمع کر کے وہاں اسکول بنائیں (گی)۔''

(الاز مارلذ وات الخمار صفحه 411)

21رفروری1947ء کوحضرت مصلح موجود نے اعلان فرمایا کے قر آن کریم کا انگریزی ترجمہ عنقریب شائع ہوجائے گا اور جماعت میں تحریک فرمائی کہ سیاستدانوں، لیڈروں اور مستشرقین میں تقسیم کرنے کے لئے احباب کوایک ہزار جلد خرید کر سلسلہ کے حوالے کرنی چاہیے۔حضور کے اس خطبہ کے بعد لجنہ نے دوسو جلدوں کی پیش کش حضور کی خدمت میں کی۔

(تاریخ لجنه جلداول صفحه 618)

21/اکتوبر1956ء کے سالانہ اجتماع کے موقع پر حضرت مصلح موعود نے ایک نہایت ایمان افروز واقعہ سنایا: –

> ''جب تقسیم ملک ہوئی اور ہم ہجرت کر کے پاکستان آئے تو جالندھر کی ایک احمدی عورت مجھے ملنے آئی رتن باغ میں

ہم مقیم سے وہیں وہ آکر ملی اور اپنا زیور نکال کر کہنے گئی کہ حضور میر ایپز نیور چندہ میں دے دیں۔ میں نے کہائی بی عور توں کو زیور کا بہت خیال ہوتا ہے اور تمہارے سارے زیور سکھوں نے لوٹ لئے ہیں۔ یہی ایک زیور تمہارے پاس بچا ہے اسے اپنے پاس رکھو۔ اس پراس نے کہا حضور جب میں ہندوستان سے چلی تھی تو میں نے عہد کیا تھا کہ اگر میں امن سے لا ہور بہنچ گئی تو اپنا یہ زیور چندہ میں دے دونگی آپ مجھے اسے اپنے پاس رکھنے پر مجبور نہر میں دے دونگی آپ مجھے اسے اپنے پاس رکھنے پر مجبور نہر میں دے دونگی آپ نے میں یہ زیور چندہ میں دے دیا۔

( دوش بروش صفحہ 46 )

ہالینڈ میں (بیت) کی تغمیر کے لئے حضرت فضل عمر نے جماعت کی خواتین کوتح کیک گویدوقت بہت مالی تنگی کا تھا اور جماعت کا اکثر حصہ ہجرت کے رخموں سے چورتھا تاہم عورتوں کا ایسے حالات میں (بیت) کے لئے ایک معقول رقم کی فراہمی اُن کا ایک زندہ جاوید کا رنامہ تھا۔

(دوش بدوش صفحہ 47) کی فراہمی اُن کا ایک زندہ جاوید کا رنامہ تھا۔

(دوش بدوش صفحہ 47) کی محتول کی محتول کی محتول کی تغمیر پر ایک محتول کی تغمیر پر ایک محتول کی تعمیر پر ایک محتول کی تعمیر کے ہال میں اُن کے سالانہ جلسہ تقسیم اسناد کے موقع پر حضرت خلیفۃ اُسے الثانی نے جامعہ نصرت خلیفۃ اُسے الثانی نے خامعہ نصرت خلیفۃ اُسے الثانی نے خامعہ نصرت خلیفۃ اُسے الثانی نے جامعہ نصرت خلیفۃ اُسے الثانی نے اللہ میں اُن اُن کے اُسے اللہ میں اُن کے اُسے اُن کی کے اُسے اُن کی کے اُسے اُن کے اُسے اُن کی کے اُسے اُن کی کے اُسے اُن کی کے اُنے کی کے اُسے کے سالا نہ جلسہ تقسیم اُسے کے موقع پر حضرت خلیفۃ اُسے اللہ کی کیا ہے۔

''ہال عورتوں کا اپنا بنایا ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ سارے پاکستان میں عورتوں کا اتنا بڑا ہال کوئی نہیں۔اور بیخوشی کی بات ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہماری جماعت کی عورتوں کو ہر رنگ میں ترقی کرنے کی توفیق عطافر مائی ہے۔''

( دوش بروش صفحه 48 )

اسی طرح کیم نومبر کو 1950ء کو امنہ الحکی لائبر ریبی کے لئے تین ہزار یے دیئے۔

روپے دیئے۔ سکینٹرے نیو بین مشن میں خواتین نے تین ہزارروپے دیئے۔ (ہیت) ہیمبرگ کی بنیاد 22رفروری 1957ء کور کھی گئی اس میں بھی حضرت مسے موعود کے خاندان اور باقی احمدی خواتین نے حسب سابق جوش سے حصہ لیا۔

1956ء میں لجنہ کے زیرِ انتظام نصرت انڈسٹر ملی اسکول کا اجراء ہوا۔خوا تین نے اسکول کے لئے گیگری بنوانے اور پندرہ سلائی مشینوں کی خریداری کے لئے رقم دی۔اس اسکول کا مقصد غریب لڑکیوں اور بیواؤں کو ہنرسکھا ناتھا۔

وقفِ جدید کی تحریک آخری تحریک ہے جو حضرت مسلح موعود نے 1958ء میں جماعت کے سامنے پیش فر مائی۔ وقف جدید کی تحریک نہایت کا میا بی سے جاری ہے۔ مستورات کے علاوہ ہراحمدی بچی جوخواہ ایک دن کی عمر کی ہواس تحریک میں شامل ہونی جائے۔ جن بچیوں (ناصرات) کی طرف سے سورو پے سالا نہ ادائیگی ہوتی ہے وہ ضی مجاہدات کہلاتی ہیں یہ تحریک اب پاکستان اور بیرونِ پاکستان میں بڑی کا میا بی سے جاری ہے۔ اور بڑے اعلیٰ نتائج کی حامل ثابت ہوئی ہے۔

فرینکفرٹ (جرمنی) کی (بیت) کی تعمیر میں خواتین نے بھر پور

(بی**ت) زیورخ (سوئٹڑر لینڈ) می**ں بھی عورتوں نے معقول حصہ لیا اس کا سنگِ بنیا دحضرت سیّدہ نواب امۃ الحفیط بی*گم صاحبہ نے 25 را گست* 1962ء کو رکھا۔

خلافتِ ثالثة میںخوا تین نے فضل عمر فاؤنڈیشن پروگرام میں بھر پورحصہ لیا۔

يرحضرت ميرزا بشيرالدين محمودا حمرخليفة أسيح الثاني أمصلح الموعود كيسنهرى كارنامون اوران گنت احسانون کی یادگار کے طور پر پچیس لا کھرویے کا ایک فنڈ قائم کرنے کی تحريك كي - جس كانام' دفضل عمر فاؤنڈیشن' رکھا گیا۔ جماعت نے قبیل عرصے میں 34 لا کھ کی رقم پیش کر دی احمد ی خواتین نے بھی حضرت مصلح موعود کے ساتھ اپنی محبت کاعملی ثبوت پیش کرتے ہوئے اس تحریک پر والہانہ لبیک کہااور مالی قربانی کے بےنظیر نمونے پیش کئے۔اس فنڈ کی آ مدسے حضرت مصلح موعود کے جاری کرد عظیم الشان ( دوش بدوش صفحہ 53 ) کاموں کی تکمیل ہوتی ہے۔ (بیت)نفرت جہاں کو پن میکن (ڈنمارک) کی تیسری (بیت) خالصتاً احمدی عورتوں کے چندہ سے تغمیر کی گئی۔حضرت سیّدہ مریم صدیقہ صاحبہ حرم حضرت خلیفة المسیح الثانی نے 27 ستمبر 1964ء کو یہ تحریک حضرت مصلح موعود کی منظوری سے پیش کی۔اورحضرت فضل عمر کے عظیم احسانات خصوصاً طبقه نسوال پر کی یا دگار کے طور برایک (بیت) کی تغمیر کا خیال اور خواہش کا اظہار فرمایا .............................. 1966ء کو صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب نے اس کا سنگ بنیاد رکھا جب کہ 21رجولا کی 1967ء کوحضرت مرزا ناصراحمه صاحب خلیفۃ امسے الثالث نے اس کا افتتاح فرمایا۔اس (بیت) کے لئے صرف خواتین نے چھ لاکھ چھ ہزار کی رقم جمع کر كعظيم الثان مالى قرباني كاثبوت فراتهم كيا...... (دوش بدوش صفحه 55) حضرت خلیفة المسے الثالث نے 1970ء میں مغربی افریقہ کے دورہ کے بعد ' نصرت جہاں ریز روفنڈ'' کی تح یک فرمائی تا کہافریقہ کی مظلوم اورغریب اقوام کے لئے ہیبتال،اسکول اور ڈسپنسریاں کھولی جائیں چنانچہ حسبِ سابق احمدی عورتوں نے مردوں کے دوش بدوش لاکھوں روپے چندہ دیااس فنڈ سے قرآن کریم کی ستائیس ہزارجلدیں مع انگریزی ترجمہافریقہ کے چیممالک میں بھجوائی گئیں۔ کئی اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین زندگی وقف کر کے افریقی ممالک میں خدمتِ (دینِ حق) بجالا رہی ہیں جن میں ٹیچرز بھی ہیں اور ڈاکٹرز بھی۔گھانا کے شالی علاقہ میں بچیوں کوزیورِ تعلیم سے آراستہ کرنے کے لئے 1970ء میں نصرت جہاں اکیڈمی شروع کی گئی۔ (تاریخ لجنہ جلد سوم صفحہ 647)

1970ء میں جامعہ نصرت ربوہ کے سائنس بلاک کی عمارت کا سنگِ بنیا در کھا گیااس بلاک پرتقریباً ڈیڑھلا کھروپینرچ ہواجس کا نصف لجنہ اماءاللہ نے اداکیا۔

مدرصادبہ بجنہ اماء اللہ مرکزیہ نے 1968ء کے جلسہ سالانہ کے موقع پریتر کے بیش صدرصادبہ بجنہ اماء اللہ مرکزیہ نے 1968ء کے جلسہ سالانہ کے موقع پریتر کے کہ اماء اللہ کی طرف سے ایک لاکھ روپ کی کہ دفتر کے بچاس سالہ جشن کے موقع پر بجنہ اماء اللہ کی طرف سے ایک لاکھ روپ کی رقم حضرت خلیفہ اس کی خدمت میں پیش کی جائے۔ علاوہ ازیں ایک وسیع دفتر لجنہ تعمیر کیا جائے نیز لجنہ اماء اللہ کی بچاس سالہ تاریخ لکھی جائے اس تحریک کو''تحریک فاص'' کا نام دیا گیا۔ حضرت سیّدہ مریم صدیقہ صاحبہ نے لجنہ عالمگیر کی طرف سے دو لاکھ روپ کا گراں قدر عطیہ حضرت خلیفہ اس الثالث کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نے یہ قرآن مجید چھپتار ہے اور ثواب لجنہ اماء اللہ کو ملتارہ سے بیامر قابل ذکر ہے کہ مذکورہ لیا دولا کھ کی رقم میں سے ایک لاکھ روپ پر لیے نہ انگلستان نے پیش کیا۔

جلسہ سالانہ کے موقع پرعورتوں کے قیام کے لئے جگہ کی شدید تکی محسوں ہوتی تھی۔ حضرت میں موعودعلیہ السلام کے الہام' وَسِّع مَکافَک ''کے پیشِ نظر حضرت میں مصدرصاحبہ نے 28 رجون 1976ء کو مصدر صاحبہ نے 28 رجون 1976ء کو اس چندہ کی تحریک (مہمان خانہ مستورات) بذریعہ الفضل فرمائی اس تحریک میں بھی خواتین نے عظیم قربانی کا مظاہرہ کیا۔ لہذا ساڑھے تین لاکھ کی لاگت سے میرمہمان

\_\_\_ خانهٔمیرهوا

''سوسالہ جو بلی فنڈ'' کے نام سے حضرت مرزا ناصراحمد خلیفۃ اسیح الثالث رحمہاللہ تعالیٰ نے 1973ء کے جلسہ سالانہ کے موقع پرایک عالمگیر منصوبہ کا اعلان فرمایا تا که جماعت احمد به اینا سوساله جشن شایان شان طریقه سے منا سکے۔ حسب معمول اس فنڈ میں مردوں کے شانہ بشانہ خواتین نے بھی جوش خروش سے حصہ لیااور بیژابت کردیا کہوہ ثبات قدم کے ساتھ مالی قربانیوں کے میدان میں مسابقت کی روح لئے ہوئے رواں دواں ہیں۔

### خدایا تیرامسیاکس شان کاتھا:

\_\_\_\_\_ حضرت خلیفة استح الرابع رحمه الله تعالیٰ نے اپنی تقریر 12 رستمبر 1992 ء کو جلسه سالانه جرمنی کے موقع پر فر مایا:-

'' حضرت فضل عمراُ س زمانے میں (بیت ) برلن کی تغییر کی تحریک کے دوران ایک احمدی پٹھان عورت کی قربانی کا ذکر فرماتے ہیں کہتے ہیں ضعیف تھی چلتے وقت قدم سے قدم نہیں ملتا تھا۔لڑ کھڑاتے ہوئے چلتی تھی،میرے یاس آئی اور دورویے میرے ہاتھوں میں تھا دیئے زبان پشتو تھی اُردوا ٹک اٹک کرتھوڑ اتھوڑ ابولی تھی اتنی غریبعورت تھی کہ جماعت کے وظیفہ پریل رہی تھی اُس نے اپنی پُخنی کو ہاتھ لگا کر دکھایا کہ بیہ جماعت کی ہےا بیٹمیض کو ہاتھ میں پکڑ کر بتایا کہ بیہ جماعت کی ہے جوتی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بیکھی جماعت کی ہےاور جو وظیفے ملتا تھااس میں سے جو دورویے تھےوہ کہتی ہےوہ بھی جماعت ہی کے تھے۔ میں نے اپنے لئے اکٹھے بچائے ہوئے تھےاب میں یہ جماعت کے حضور پیش کرتی ہوں کتناعظیم جذبہ تھاوہ دورویے جماعت ہی کے وظیفہ سے بچائے ہوئے تھے کیکن اللہ تعالیٰ کے حضوراً س دورویے کی عظیم قیت ہوگی۔حضرت نضل عمر فر ماتے ہیں اُس نے کہا یہ جوتی دفتر کی ہے،میرا قرآن بھی دفتر کا ہے یعنی میرے یاس کچھ بھی نہیں مجھے ہر چیز دفتر سے ملتی ہے فرماتے ہیں اُس کا ایک ایک لفظ ایک طرف تو میرے دل پرنشتر کا کام کر رہا تھا اور دوسری طرف میرا دل اُس محسن کے احسان کو یاد کر کے جس نے ایک مردہ قوم میں سے زندہ اور سر سبز روعیں پیدا کر دیں شکر واحسان کے جذبات سے لبریز ہورہا تھا اور میرے اندر سے بیآ واز آرہی تھی۔خدایا! تیرامسیحاکس شان کا تھا جس نے اُن پٹھانوں کی جو دوسروں کا مال لوٹ لیا کرتے تھے ایسی کا یا بلٹ دی کہ وہ تیرے دین کے لئے اپنے ملک اوراپنے عزیز اورا پنامال قربان کردینا ایک نعمت سمجھتے ہیں۔

اُحدی خواتین کا مالی قربانیوں کا ایک سمندر ہے۔ جسے کوزے میں سمونا بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن کام ہے۔

.....حضرت امّال جان سے بات شروع کرتا ہوں حضرت امّال جان

نے ہرسم کے چندوں میں جماعت احمد یہ کی خواتین کے لئے ایسے پاک اور دائی خمونے چھوڑے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے دوڑ میں کوئی تیز رفتار مضبوط جوان آگے بڑھ کر رفتار کے معیار مقرر کرتا ہے اور دوسرے ساتھی اگر اس معیار پر پورے ائریں تو مقابلے میں شامل رہتے ہیں ورنہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اسی طرح اگر فواتین نیک کاموں میں دوڑیں لگارہی ہیں تو آپ کواس دوڑ نے والے قافلے کے سر پراممال جان حضرت نفرت جہاں بیگم صاحبہ دکھائی دیتی ہیں یہ واقعہ ہے اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ مالی قربانی کیسے کی جاتی ہے اس کے خمونے حضرت المال جان نے اُس کی بلکہ مسلسل اسی راہ پرائسی شان کے ساتھ، اُسی ولوے اور جذبے کے ساتھ آگے قدم مسلسل اسی راہ پرائسی شان کے ساتھ، اُسی ولوے اور جذبے کے ساتھ آگے قدم مسلسل اسی راہ پرائسی شان کے ساتھ، اُسی ولوے اور جذبے کے ساتھ آگے قدم مسلسل اسی راہ پرائسی شان کے ساتھ، اُسی ولوے اور جذبے کے ساتھ آگے قدم مسلسل اسی راہ پرائسی شان کے ساتھ، اُسی ولوے اور جذبے کے ساتھ آگے قدم مسلسل اسی راہ پرائسی شان کے ساتھ، اُسی ولوے اور جذبے کے ساتھ آگے قدم مسلسل اسی راہ پرائسی شان کے ساتھ، اُسی ولوے اور جذبے کے ساتھ آگے قدم مسلسل اسی راہ پرائسی شان کے ساتھ، اُسی ولوے اور جذبے کے ساتھ آگے قدم مسلسل اسی راہ پرائسی شان کے ساتھ، اُسی ولوے اور جذبے کے ساتھ آگے قدم مسلسل اسی راہ پرائسی شان کے ساتھ ، اُسی ولوے اور جذبے کے ساتھ آگے قدم مسلسل اسی راہ پرائسی شان کے ساتھ ، اُسی ولوے اور جذبے کے ساتھ آگے ور

دوسرا پہلوعورت کی قربانی کا بیہ ہے کہ اُن کی قربانیاں جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں تو وہ زندہ جاوید بنادی جاتی ہیں۔زندہ جاویداس طرح نہیں کہان کا ذکر چلتا ہے بلکہ اس طرح کہ وہی قربانیاں ہیں جوآئندہ نسلوں میں سرایت کرتی جاتی ہیں۔آج جوآپ لوگوں کوخدا کے حضور غیر معمولی قربانیوں کی تو فیق مل رہی ہے۔ اس میں یقیناً اُن ماؤں کا دخل ہے جنہوں نے چار چار آٹھ آٹھ آٹھ آنے کی قربانیاں اس طرح پیش کیں گویا اپنالہو پیش کر رہی ہیں اور اللہ تعالی نے اس لہو کو ایسے رنگ لگائے کہ آج تمام دنیا میں خواتین عظیم قربانیاں پیش کر رہی ہیں اور ان قربانیوں کے متیجہ میں خدمتِ دین کے بڑے بڑے کام لئے جارہے ہیں اللہ تعالی اس جذبے کو ہمیشہ سلامت اور دائم اور قائم رکھے۔

حضرت فضل عمر پرائے زمانے کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب ابھی بہت زیادہ غربت تھی، ایک بڑھیا خاتون نے جس کا خاوند فوت ہو چکا تھا۔ حضور کی تحریک پر باوجود غربت کے وعدہ کیا کہ آٹھ آنے ماہوار دیا کروں گی۔ آپ اندازہ کریں اُس وقت آٹھ آنے کی کیا قیمت تھی اور اُس زمانے میں آٹھ آنے ماہوارادا کرنا اُس کے لئے کتنا مشکل تھالیکن چند مہنے اُس نے آٹھ آنے ماہوارادا کئے اور اس کے بعد پھر بے قرار ہوگئ کہ مجھے وعدہ پورا کرتے ہوئے ایک سال لگے گا تو حضرت فضل عمر کی خدمت میں باقی پیسے پیش کرتے ہوئے اُس نے کہا اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ خواہ فاقے کرنے پڑیں کیکن میں اکٹھا دوگی وہ آٹھ آنے بچانے کے لئے واقعی اُس عورت کوفا قو قدر پیش میں تھو بظاہر ہیا کی بہت معمولی قربانی تھی لیکن وہ جذبہ، وہ اخلاص، کوفا قدر پیش میں فنا ہو کرا پنے اموال پیش کرنا ہے وہی ہے جو آج ساری جماعت کے کام آر ہاہے۔''

''یہ جرمنی جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اُن کا جماعت پر بڑا احسان ہے مگر وہ قربانیاں جوغر بیوں نے جرمن قوم کو دین سکھانے کے لئے پیش کی تھیں وہ چند آنوں کی ہوں یا بکریوں کی ہوں، روپوں کی ہوں یازیورات کی یا گھر کے برتنوں کی، امرِ واقعہ بیہ ہے کہ اُن کی چبک دمک کوآئندہ زمانوں کی کوئی بھی قربانیاں ماندنہیں کرسکتیں۔قربانی کا تعلق دل کے جذبوں سے ہوا کرتا ہے۔ پیسوں کی مقدار

قربانی نہیں بنایا کرتی۔ وہ ولو لے وہ جذب وہ پھلتی ہوئی روح جوقربانی کو پیش کرنے کے لئے بے قرار ہوا کرتی ہے وہی ہے جس سے قربانی کے معیار بنتے ہیں بیاللہ تعالی کا بڑا احسان ہے کہ احمدی عور توں نے جرمنی کو دوبارہ زندہ کرنے کے لئے اور جرمن قوم کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل کرنے کی خاطر خدائے تعالی کے حضور جوقر بانیاں پیش کی ہیں ان سے اگر چہوہ (بیت) تو نہ بن سکی (بعض ناگزیر وجو ہات کی بناء پر جرمنی میں اُس وقت (بیت) نہ بن سکتی تھی لہذا وہ رقم (بیت) فضل لئدن کی تعمیر پرخرج کی گئی) مگریے قربانیاں ہمیشہ زندہ رہیں گی اور میں بیسجھتا ہوں یہی وہ قربانیاں ہیں جنہوں نے آئندہ آنے والی احمدی نسلوں کے لئے رفتار کے وہ معیار مقرر کر دیئے تھے جن پر آج بھی جماعت احمد بیر کی عورتیں اُسی دُھن کے ساتھ اُسی جذبے کے ساتھ اُسی ولولے کے ساتھ اُسی

(مصباح جولا ئى 1992 ء صفحہ 11-12)

پھرفر مایا:-

" جب (بیت) کو پن ہیگن کی تحریک ہورہی تھی اور عورتیں جس طرح والہا نہ طور پرسب کچھ حاضر کررہی تھیں تو اتفاق سے ایک غیراحمدی عورت بھی وہاں بیٹھی یہ نظارہ دیکھ رہی تھی اُس نے یہ تبھرہ کیا کہ ہم نے دیوانہ وارلوگوں کو پیسے لیتے دیکھا ہے کیکن دیوانہ وارلوگوں کو پیسے دیتے بھی نہیں دیکھا۔ یہ آج احمدی عورتوں نے ہمیں بتایا ہے کہ پیسے لیتے ہوئے جوشن نہیں ہوا کر تااصل جوش وہ ہے جو پیسے دیتے وقت دکھایا جائے۔اللہ تعالیٰ کے نصل کے ساتھ یہ وہ زندگی کی علامت ہے جس نے احمدی خواتین کوسب دُنیا میں ممتاز کر دیا ہے۔''

نائیجریا میں جب حضرت امام جماعت خلیفۃ اُسیے الثالث رحمہ اللّہ تعالیٰ نے تحریک فرمائی توایک خاتون نے 30،25 ہزاریاؤنڈ پیش کئے۔آپ نے فرمایا:-''میرےعلم میں افریقی ممالک کا کوئی اکیلا فرد بھی ایسانہیں جس نے بیک وقت 30،25 ہزار چندہ دیا ہو۔ اسی طرح ایک اور نا کیجرین خاتون الحاجہ لارگانے کھی دس ہزار پاؤنڈ (ہیت) کے لئے پیش کئے۔ امریکہ میں پرانے زمانوں میں بہت غربت تھی لیخی احمری افراد اکثر پیدائشی امریکیوں میں سے آئے تھے اور اُن کے حالات اُس وقت بہت ہی غربت کے حالات تھتوا حمدی خوا تین خدمت کر کے اپنی قربانی کی روح کو تسکین دیا کرتی تھیں۔ ہماری ایک مخلص خاتون کلیولینڈ اوہا یوسے تعلق رکھتی ہیں اُنہوں نے بتایا کہ ہم استے غریب تھے اور میراسارا خاندان اتنا شکستہ حال تھا کہ پچھ بھی ہم خدمت کرنے کا لائل نہ تھے۔ ہیں اپنے خدمت کے جذبے کو تسکین دینے کے لئے یہ کیا کرتی تھی کہ جمعہ کے روز علی اصبح مشن ہاؤس جاتی اپنی ساتھ پانی کی بائی اور گھر میں بنائے ہوئے صابن کا گلڑا لے جاتی تھی یعنی اُس زمانے میں امریکہ جیسے ملک میں بھی اُن کو صابی خرید نے کی تو فیق نہیں تھی گھر میں بنایا ہوا میں اور جمعہ سے پہلے اس لئے میں امریکہ جیسے ملک میں بھی اُن کو صابی خرید نے کی تو فیق نہیں تھی کہ سے پہلے اس لئے واپس آ جایا کرتی تھی کہ سی کو پہتہ نہ گے کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ عجیب حسین اور ہمیشہ واپس آ جایا کرتی تھی کہ سی کو پہتہ نہ گے کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ عجیب حسین اور ہمیشہ واپنی میں برابر شریکہ ہوتی ہیں۔

اب اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی خاتون کے جذبہ قربانی پر کوئی برا اُثر نہیں پڑا بُرا اُثر تو کیا جہاں تک قربانی کے عمومی معیار کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ عالمی حیثیت سے احمدی خواتین قربانی میں آگے بڑھی ہیں پیچھے نہیں ہٹیں۔

.......... جب بورپ کے مشوں کی تحریک کی گئی تو اُس زمانے میں جو مجھے یاد ہے عجیب کیفیت میں ان کے دن کے بعض دفعہ احمدی خواتین کے حالات جانتے ہوئے میں منتیں کیا کرتا تھا کہ آپ مین نہ کریں آپ کی طرف سے میں دے دوں گا۔ لیکن وہ بازنہیں آیا کرتی تھیں مجبور کر دیا کرتی تھیں کہ ہمارا حال خدا پر رہنے دوہم کسی

اور سے پیچھے نہیں رہ سکتیں۔ بڑے ہی دردناک نظارے ہیں جوآج میری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں تو میرے لئے ضبط کرنا مشکل ہوجاتا ہے۔کون وُنیا میں کہہسکتا ہے کہ یہ لیس ماندہ خواتین ہیں ہے کار ہیں۔گھروں میں بند ہیں۔ جواحمدی خواتین اس وقت وُنیا کے سامنے شبت کا موں کے نمونے پیش کررہی ہیں کوئی وُنیا کی دوسری قوم ان کے پاسنگ کو بھی نہیں پاسکتی میں اس کے چند نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں:۔

آیک اورعورت کلھتی ہے میں نے بچھ عرصہ پہلے اپنے زیور کا سیٹ مبلغ چار ہزاررو پے میں فروخت کیا تھا کہ بچھ اور قم جمع کر کے ذرا بھاری سیٹ بنواؤں گی تا کہ بچیوں کے کام آسکے لیکن بچیوں کے لئے اللہ کوئی اور انتظام کر دے گا۔ اب زیور بنوانے کی خواہش نہیں رہی میری طرف سے یور پین مشن کے لئے پیر حقیر رقم قبول فرمائیں۔

ایک واقف زندگی کی بیگم نے لکھا اللہ تعالی نے میرے دل میں ڈالا کہ میں اس قربانی کے موقع پر حاضری دوں اور قرآن مجید کے حکم 'ک ن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّی تُنَفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ .....عنی تم ہر گزیکی کؤییں پاسکو گے جب تک اس میں سے خرچ نہ کر وجو تمہیں عزیز ہو، جو تمہیں پیارا ہو' کہتی ہیں کہ اس آیت کے تابع میں نے سوچا کہ مجھے اپنی ملکیتی چیز وں میں سے جو چیز سب سے بیاری ہے وہ پیش کروں تو میں نے دیکھا کہ میرے گلے کا ایک ہار جو میرے زیوروں میں سے وہ پیش کروں تو میں نے دیکھا کہ میرے گلے کا ایک ہار جو میرے زیوروں میں سے وہ پیش کروں تو میں نے دیکھا کہ میرے گلے کا ایک ہار جو میرے زیوروں میں سے

زیادہ بھاری ہے وہی مجھے سب سے پیارا ہے۔ پس میں یہ ہار یور پین مثن کے لئے پیش کرتی ہوں۔ پھر کھتی ہیں کہ (دین حق) کی ترقی اور عظمت ہی ہمارے گھر کا اصول رہا ہے اور اصل زینت کا باعث یہی ہے۔ اس لئے مجھے (دین حق) کی یہی زینت سب سے زیادہ پیاری ہے۔

ایک صاحب اپنی بیٹی کے متعلق لکھتے ہیں کہ میری بیٹی جس کی عمر پندرہ سال ہے اُس کے کا نوں میں صرف دو بالیاں تھیں اور ناک میں ڈالنے والے دوکو کے تھے وہ بے قرار ہوگئی اوراً تارکر دے دیئے اور کہنے گئی ابا جان بیمیرے آقا کے حضور پیش کردیں اوراس جذبے سے اُس نے کہا کہ باہے بھی انکار نہیں کر سکا۔

بعض واقفین زندگی ایسے تھے جن کی خواتین کے پاس پیش کرنے کے لئے
کچھ نہیں تھا تو اُنہوں نے اپنے بچے پیش کئے یہ جو'' وقف نو'' کی تحریک ہے بہتو بعد
میں چلی ہے۔ بہت پہلے بعض عور توں نے اس وجہ سے کہ ہمارے پاس پچھ دینے کے
لئے نہیں ہے۔ اپنے بچوں میں سے جوسب سے پیارا لگتا تھا وہی خدمت دین کے
لئے پیش کر دیا تھا۔

لندن کی ایک خاتون نے اپنے نکاح کی ایک نشانی رکھ کر باقی سب کچھ خدا کی راہ میں پیش کر دیا تھا۔ لندن ہی سے ایک اور خاتون نے لکھا آج جب میں نے آپ کا خطبہ سنا تو میری نظر ایک دم میرے ہاتھ کی چوڑیوں اور باقی زیور پر پڑی میں نے گھر آ کرا تار دیں اور کہا عید سے پہلے یہ چیزیں میں دین کے لئے دے دوں اور عید پر پچھ نہ پہنوں حضور آپ یہ قبول فرماویں۔میرا خدا میرے لئے کافی ہے۔ ایک واقع زندگی کی غریب بیٹی نے لکھا: سیّدی! میرے یاس ایک ایک واقع زندگی کی غریب بیٹی نے لکھا: سیّدی! میرے یاس ایک

ایک واقف زندی می عریب بی نے لکھا: سیدی! میرے پائی ایک انگھی اورایک کانٹے نیاز یورتھا میں نے کانٹے سلسلہ احمد یہ کو پیش کردیئے ہیں۔حضور جہاں چا ہیں خریب اور تنگ حال خادمہ ہوں مگر جب میرے باپ نے زندگی وقف کردی تو میر ابھی توحق تھا کہ میں کچھ تربانی پیش کرتی۔

ایک جرمن خاتون نے لکھا کہ میں نے جب احمدی خواتین کا جذبہ قربانی
دیکھا تو میرے دل میں بھی ایک گئن لگ گئی ہے کہ میں بھی کچھ پیش کروں لیکن اتفاق
سے اس وقت میرے پاس کوئی نقذی، کوئی چیز پیش کرنے کے لئے نہیں ہے۔ اس
لئے میں اپنا ایک بیار ابیٹا خدمت دین کے لئے پیش کرتی ہوں جس طرح چاہیں اُس
سے کام لیں جو چاہیں اُس سے سلوک کریں میری طرف سے اب آپ کا ہو چکا
ہے۔''

(مصباح جولا ئى 1993 صفحہ 12 تا14)

حضرت فضل عمر نے (بیت) جرمنی کی تحریک کے سلسلہ میں فرمایا کہ:
"اُن دنوں قادیان کے لوگوں کا جوش وخروش دیکھنے کے قابل تھا اوراس کا وہی لوگ ٹھیک اندازہ کر سکتے ہیں جنہوں نے اس کوآ تھوں سے دیکھا مرداور عورتیں اور بچے سب ایک خالص نشہ محبت میں چور نظر آتے تھے گئ عور توں نے اپنے زیور اُتارد سے اور بہتوں نے ایک دفعہ چندہ دے کر چردوبارہ جوش آنے پراپنے بچوں کی طرف سے چندہ دینا شروع کر دیا۔ چونکہ جوش کا بیحال تھا اپنے وفات یافتہ رشتہ داروں کے نام سے چندہ دیا۔ ایک غریب بچے نے جوایک غریب اور مختی باپ کا بیٹا تھا جھے ساڑھے تیرہ رو پے بھیج کہ جھے جو پیسے خرچ کے لئے ملتے تھا اُن کو میں جمع کرتار ہتا تھا وہ سب کے سب اس چندہ میں دیتا ہوں نہ معلوم کن کن اُمنگوں کے تحت اُس بچے نے وہ پیسے جمع کئے ہوں گے لیکن مذہبی جوش نے خدا کی راہ میں اُن پیسوں کے ساتھ اُن اُمنگوں کو بھی قربان کر دیا (ناممکن ہے کہ اس بچے نے ایسی ماں کی گود میں پرورش پائی ہوجود بن کے لئے اپنا مال اورا سے خد بات قربان نہ کرسکتی ہو۔

(مصباح جولا كَي 1993 عِسْخِه 10)

آپ میں سے ہروہ خاتون جوکسی ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہے جن کے آباؤ اجداد نے ابتداء میں احمدیت قبول کی تھی وہ مڑ کر دیکھیں تو سہی، کہ اُس ز مانے میں کیا حالات تھے اور اب کیا بن چکے ہیں۔ پیسارے اُن قربانیوں کے پھل ہی ہیں جوآپ کھار ہی ہیں اورآئندہ آپ کی نسلیں کھاتی چلی جائیں گی۔جوقر بانیاں آج آپ پیش کررہی ہیں اُن کی ایک جزاءتو خدانے وہیں نقد دی کہ آپ کے دل کوسکنیت سے بھر دیا۔ آپ کے گھروں کو برکتوں سے بھر دیالیکن آئندہ نسلیں بھی اس کی خیرات یا ئیں گی اور پیسلسلہ ایسا ہے جو نہ ختم ہونے والاسلسلہ ہے کاش دوسرے بھی دیکھیں اور سمجھیں کہ باقی رہنے والی لذتیں کیا ہوتی ہیں۔ان کا دُنیا کی عارضی لذتوں سے مقابله کرنامحض نادانی اور جہالت ہے۔ دُنیا کی عارضی لذتیں تکلیفیں پیچھے چھوڑ جاتی ہیں، دکھ چھوڑ جاتی ہیں ہے بنائے گھروں کواُ جاڑ دیتی ہیں مگر نیکی کرنے والے گھروں کواللہ تعالیٰ برکتیں بخشا ہے محبت اور پیار کے ماحول عطا کرتا ہے۔اولا دیں ماں باپ کی رہتی ہیں ماں باپ اولاد کے رہتے ہیں اور ایسے محبت کے باہمی رشتے گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں جواس دنیا ہی میں ہرگھر کوایک جنت نشان گھر بنا دیا کرتے ہیں۔اللّٰد تعالیٰ ہماری ان قربانیوں کو نہ صرف قبول فرمائے بلکہ ان کو دوام بخشے اور جتنا اجرعطا کرے وہ سب کچھ پھر ہم خدا کے حضور پیش کرتے چلے جائیں کیونکہ بیسلسلہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ چاہئے جو خدا دے وہ پھر ہم خدا کے حضور پیش کرتے ر ہیں۔

(مصباح جولائي 1993 ء صفحہ 21،20)

بوسنیا (BOSNIA) کے مسلمانوں پراُن کے ہم وطن عیسائیوں نے ظلم و
ستم کا جو بازار گرم کیا اُس کو پڑھ کررو نگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔اُن کی جانیں، گھربار،
عصمت بڑی بے دردی سے لوٹی گئیں۔اپنے گھروں سے نکلے ہوئے بچے کھچ لوگ
کیمپوں میں نہایت سمپری کی حالت میں پڑے تھے ذخمی، بیار، بچے بوڑ ھے اور حاملہ
خواتین زیادہ قابل رحم حالت میں تھے ایسے حالات میں حضور اقدس کی طرف سے
احمدی رضا کاروں کے ذریعے اُن کے لئے روزمرہ زندگی کی اشیاء اور ادویات وافر

مقدار میں بھجوانے کا انتظام کیا گیا۔ بوسنیا کے تباہ حال لوگوں کے لئے بنیادی ضروریات کا انتظام کرنے کے لئے جماعت کے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی رقوم مہیا کیں اوراس کا رخیر میں حصہ لیا۔

یورپین مراکز اور جرمنی میں 100 (بیوت) تعمیر کرنے کا کام بھی ایک بہت بڑے خرچ کا متفاضی تھالیکن جماعت احمد یہ کے افراد (مرد و زن) نے قدم پیچے ہٹانے کے بجائے پورے جوش وخروش سے اس میں حصہ لے کر اپنے مضبوط ایمان کاعملی ثبوت فراہم کیا خوا تین نے اپنے بھاری زیورات اپنے امام کی خدمت میں پیش کر دیئے۔ امریکہ کے مشن ہاؤس اور (بیوت) کی تعمیر کا خرچ اٹھانا کوئی آسان مراحل نہ تھے لیکن خلافت رابعہ میں مردوں کے دوش بدوش عورتوں نے ان گران قدر اسکیموں کو قابل عمل بنا دیا ہے۔ اسی طرح حضور اقدس نے برطانیہ میں شایان شان وسیج (بیت) اور مشن ہاؤس کا تذکرہ فرمایا تو وہاں بھی رقوم اُسی فراخد کی سے وصول ہونے لگ گئیں اس میں خواتین برابر کی شریک ہیں۔ ایم ٹی اے (MTA):

سلسلے میں کیا کیا مشکل مراحل آئے یہ ایک الگرے میں کیا کیا مشکل مراحل آئے یہ ایک الگ داستان ہے لیکن اس نظام بعنی دنیا جرسے چوہیں گھنٹوں کا رابطہ رکھنے کا نظام کس قدر مالی خرج کا نقاضا کر رہا تھا اس کا ایک عام آدمی تصور بھی خہیں کرسکتا۔ لیکن اللہ تعالی نے ایک نہایت وسیع حوصلہ کے مالک انسان جو ''اولوالعزم'' کا''اولوالعزم'' فرزندتھا اُسے اس آسانی ماکدہ کے بارے میں القاء فرمایا تو ہر شم کی مشکل راستہ سے ہٹ گئی اورا تنابر امالی منصوبہ پایئے کھیل تک جا پہنچا خدائے تعالی جو قادر و تو انا ہے اُسی نے اس کام کی طرف توجہ پھیری تھی تو ''ہمتِ مرداں مددِ خدا'' کا ظہور ہوگیا اور اتنا بڑا مجمزہ رونما ہوا کہ آج امیر سے امیر اور بڑی سے بڑی حکومت بھی یہ کا مہیں کر دکھایا۔

حضورانور نے MTA کے لئے ابھی کسی قشم کی مالی تحریک جماعت کوئیس فرمائی تھی کہاس کے لئے فنڈ زفراہم کئے جائیں لیکن افرادِ جماعت تواس بات کے منتظرر ہتے ہیں کہاُن کے بیار ہام کے منہ سے کوئی بات نکلے' کوئی اشارہ ملے تو وہ اپنے تعاون اور لہی فدائیت کا ثبوت دیں ۔ بغیر طلب کئے حضرت میں موعود علیہ السلام کے روحانی فرزند کے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگا دیئے لاکھوں کے چیک مردوں اورعورتوں کی طرف سے وصول ہونا شروع ہوگئے۔ کیوں بیا نظام نہ ہوتا اللہ تعالیٰ نے تو حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو''نور الدین'' بنا دیا۔ کوئی بھی خواہش ،کوئی بھی منصوبہ ہوائس کے لئے رویے کی کمی آٹر نے نہیں آتی۔

بہر کیف یہ عرض کرنا ہے کہ مالی قربانیوں کی جوتح یکات آج سے 113 سال قبل شروع ہوئی تھیں وہ مسلسل اس عرصے میں جاری چلی آرہی ہیں ان کا تذکرہ گذشتہ صفحات میں اس لئے کیا گیا ہے کہ ساٹھ یا سترتح یکات میں شرح صدر سے چندہ دینا ایک جیرت انگیز مالی قربانی ہے اورانشاء اللہ یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا اور پھیلٹا چلا جائے گا اور احمدی خوا تین مردوں کے قدم بقدم برضا ورغبت اس راستہ پر گا مزن رہیں گی۔ انشاء اللہ

مالی قربانی کا سلسلہ صرف پاکستان، ہندوستان یا جرمنی تک ہی محدود نہیں بلکہ تمام دنیا میں کچیل چکا ہے سبھی کا ذکر تواس کتاب میں کرنا ناممکن ہے مثال کے طور پر چندا یک کا ذکر کیا جاتا ہے۔خدا تعالی کے فضل وکرم سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے درخت وجود کی سرسبز شاخیس زمین کے جیے یہ پیلیل رہی ہیں۔

کینیڈا کی سیکرٹری مال لجنہ اماءاللہ کی ایک رپورٹ برائے نمونہ پیش کر رہی

ہوں۔

مکرمہ عطیہ شریف صاحبہ نے لجنہ اماءاللّٰہ کی اُن مالی قربانیوں کی جھلک پیش کی ہے جواُنہوں نے احمد بیمشن ہاؤس اوراحمد بیر (بیت) ٹو رانٹو کے لئے بڑھ چڑھ کر

پیش کی ہیں۔وہ صحتی ہیں:-

اس (بیت) ٹورانٹو (کینیڈا) کی ایک ایک اینٹ سیمنٹ، بج ی اور چونے سے نہیں بلکہ احبابِ جماعت،خواتین اور بچوں کی قربانیوں سے چنی گئی ہیں۔اس مادی دور میں جب کہ کوئی ایک پیسہ بھی دینے کو تیارنہیں ہوتا اس طرح کی قربانی وہی لوگ کر سکتے ہیں جواللہ تعالی پر کامل ایمان رکھتے ہیں اور اُس کے فضلوں کے عینی شاہد ہوتے ہیں۔آ سان شاہدہے کہ (بیت ) کے لئے کی جانے والی وقاً فو قاً تحریکات کے نتیجہ میں لجنہ اماءاللہ نے انفرادی وعدہ جات کی ادائیگی کےعلاوہ اپنے سونے ، حیاندی ہیرے، جواہرات کے زیورات اپنے کا نوں اور کلائیوں سے اُتار اُتار کر پیش کردیئے جنهیں أنہوں نے سالهاسال بیسہ جوڑ جوڑ كرخريدا تفاجبنهيں أنہوں نے اپنى بيٹيوں کی شادیوں میں دینے کے لئے محفوظ کیا ہوا تھایا جنہیں وہ شادی میں جہیز کی صورت میں لائی تھیں۔ زیورات خاص طور پر چوڑیاں والدین جہیز میں اس لئے بھی دیتے ہیں کہ یہ بغیر کسی ملاوٹ کے صرف سونے کی خالص ہوتی ہیں جو بوقت ضرورت اُسی قیت برفروخت ہوجاتی ہیں۔خدا گواہ ہے کہ میرے یاس زیادہ تر زیورات چوڑیوں کی صورت میں (بیت) فنڈ کے لئے آئے۔ اکثریت اُن میں ایسی بہنوں کی ہے جنہوں نے نقداینے وعدہ جات کیش کی صورت میں ادا کر دیئے تھے۔ دوبارہ وعدہ جات میں اضافہ کی تحریک میں حصہ لینے کے لئے زیورودیگر قربانی کا ایک نیاانداز پیش کیا....ان تین سالوں میں تقریباً اسی ہزار (80,000) ڈالر کی مالیت کے زیورات لجنہ اماءاللہ کینیڈانے پیش کئے ۔بعض زیورات بالکل نئے نو بیاہتا دلہنوں کے

اطفال اور ناصرات نے ڈبول میں سکے بھر بھر کر پیش کئے اور ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہوئے زیادہ سے اُن کی کا مقابلہ کرتے ہوئے زیادہ سے اُن کی جیب خرچ، عیدی یا آمین کے تحفول کے ہوتے گویا ان بچوں نے اپنی ماؤں کی

قربانیوں سے بیسبق سیکھاتھا کہوہ بھی اس نیکی سے محروم ندر ہیں۔

(مصباح ستمبر 1993ء 23-26)

لجنہ اماء اللہ جرمنی کی تاریخ 1973ء تا 1990ء مرتبہ کوٹر شاہین ملک سے پیتہ چاتا ہے کہ لجنہ کی تمام ممبرات ہرتسم کے طوعی اور لا زمی چندہ جات میں با قاعدہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔

مثلاً لجنہ گیزن کی آٹھ (8) ممبرات کے نام سو(100) (بیوت) کی تحریک کے وعدہ کے سلسلہ میں درج ہیں۔جس میں ہرایک کی طرف سے پانچے سو(500) مارک سے لے کرتین ہزار (3,000) مارک تک وعدے لکھوائے گئے ہیں۔اورکل بارہ ہزار (12,000) مارک!

(تاریخ لجنه جرمنی صفحه 39)

اسی طرح لجنہ ہنوور کی سترہ (17) ممبرات نے تمیں ہزار (30,000) مارک سو(100) ہیوت کی تحریک میں وعدہ جات ککھوائے۔

(تاریخ کجنه جرمنی صفحه 46-47)

لجنۃ شمٹن کی 26 ممبرات نے بتیس ہزار (32,000) مارک کے وعدے سو (بیوت) کی تحریک میں ککھوائے۔

(تاریخ کجنه جرمنی صفحه 76-77)

علیٰ طذالقیاس ہرمجلس کی ہرممبر نے بڑھ چرھ کراللہ تعالیٰ کے گھر بنانے کے لئے مالی قربانی کی۔ لجنہ جرمنی بڑی تیزی سے منظم ہوئی اس کی ایک سوآٹھ شاخیس ہیں۔ ہیں۔

(تاریخ لجنه جرمنی صفحه 304)

اسی طرح یور پین مراکز کے لئے لجنہ کی ہرمجلس نے قابلِ تقلید قربانیوں کا مظاہرہ کیا۔خواتین نے اپنے پورے پورے زیورات کے سیٹ اس عظیم مقصد کے لئے پیش کردیئے۔مثلاً تاری کجنہ جرمنی کے صفحہ 121 پرنظرڈا لئے سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں ممبرات نے یور پین مراکز کے لئے نقدرقوم دی ہیں وہاں ایک بہن کے نام کے سیامنے طلائی ہار۔کا نٹے ،نتھ ، ٹیکا ، انگوٹھیاں دوعدداور دوسری بہن کے نام کے سامنے بڑی چوڑیاں چارعددکا نٹے ایک جوڑی انگوٹھیاں دوعددلونگ ایک عدددرج سیامنے بڑی چوڑیاں چارعددکا نٹے ایک جوڑی انگوٹھیاں دوعددلونگ ایک عدددرج سے ۔ اسی طرح صفحہ 313 تا 323 تک اُن ممبرات کے نام درج ہیں جنہوں نے مختلف اوقات میں مختلف تحریکات کے مواقع پر اپنے زیورات پیش کئے ۔ اور ہرممبر نے دو دو چار چار زیورات دیئے ہیں۔ کل 141 نام درج ہیں کم از کم چوسات سو زیورات ہیں جن میں بھاری زیور مثلاً کڑے اور چار چار چوچہ چوڑیاں بھی ہیں۔ مالی قربانیوں کے ذکر کے شلسل میں سیّدنا حضرت خلیفۃ اُسیّح الرابع رحمہ اللّہ تعالیٰ نے 2؍جون 1990ء کو لجنہ اماءِ اللّٰہ جرمنی سے بمقام ناصر باغ خطاب اللّٰہ تعالیٰ نے 2؍جون 1990ء کو لجنہ اماءِ اللّٰہ جرمنی سے بمقام ناصر باغ خطاب

فرمایا۔اس خطاب کا ایک اقتباس اس باب کے اختتام پر پیش کیاجا تا ہے۔ آپ نے فرمایا: -

"قرآن كريم كے تابع (دين تن) نام ہے دوسم كى قربانيوں كا۔ جانى قربانى اور مالى قربانى قرآن كريم فرما تاہے:

اَنَّ اللّٰهَ اشْتَرَىٰ هِنَ الْمُوهِنِيْنَ اَنْفُسَهُمُ وَ
اَمْ وَاللّٰهُمُ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ .....ضدائ تعالى نے جنت كے بدلے بين تم ہے تمہارى جانيں بھی خريد لی ہيں اور تمہارے اموال بھی خريد لئے ہيں .........

(ماخوزاز تاریخلجنه جرمنی صفحه 290)

## احمری خواتین اورتربیتِ اولا د

تربیتِ اولاد کے سلسلہ میں بھی ہم احمدی خواتین کو عظیم ماؤں کے طور پر بڑے فخر سے پیش کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن کریم کی تعلیم اور احادیث کی روشنی میں احمدی خواتین تربیتِ اولاد کی اہمیت سے بہت حد تک واقف تھیں اس لئے کہ اُن کو دینی علوم سے واقف کروانے کا سلسلہ احمدیت کی ابتداء ہی سے شروع ہو چکا تھا۔ حضرت سے موعود علیہ السلام نے قرآن وسنت کی روشنی میں اپنی تحریرات کے ذریعے والدین کو یہ پیغام دیا کہ نے کی پہلی تربیت گاہ والدین کا گھر اور اُس گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ آیے نے فرمایا:-

''صالح اور متقی اولادی خواہش سے پہلے ضروری ہے کہ والدین پہلے اپنی اصلاح کریں اور اپنی زندگی کو متقیانہ بنائیں تب اُن کی ایسی خواہش ایک نتیجہ خیز خواہش ثابت ہوگ کہ اُس کو بَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ کا مصداق کہیں۔''

(ملفوظات جلد6 صفحہ 370)

حضرت مین پاک کوآسانی آوازآئی اَ شُک رُ نِهُ مَتِ مِی رَ آیُت کُوی نِهُ مِی مُرت مین کُوی نِهُ اِن آوازآئی اَ شُک رُ نِهُ مَتِ مِی کا مُور پوشیده تھے جو پہلی خدیجہ کی زندگ میں ظہور پذیر ہوئے ............ لفظ خدیجہ استعال فرمانے کا ایک پہلویہ بھی تھا کہ جس طرح پہلی خدیجہ سے بھی خادم مرح پہلی خدیجہ سے بھی خادم دین اولا دیدا ہوئی اِسی طرح اِس خدیجہ سے بھی خادم دین اولا دیدا ہوئی اِسی امرکی وضاحت فرمار ہی ہے۔ دین اولا دیدا ہوئی اسی امرکی وضاحت فرمار ہی ہے۔ دین اولا دیدا ہوئی اسی امرکی وضاحت فرمار ہی ہے۔ دین اولا دیدا ہوئی کا وعدہ تھا کہ میری نسل سے ایک بڑی بنیاد جمایت و کا میں کو کا میں کا میں کو کا کہ میری نسل سے ایک بڑی بنیاد جمایت ہے۔

(دینِ حق) کی ڈالے گا اور اس میں سے وہ شخص پیدا کرے گا جوآسانی روح اپنے اندرر کھے گا اس لئے اُس نے پیند کیا کہ اس خاندان کی لڑکی میرے نکاح میں لاوے اور اس سے وہ اولا دپیدا کرے جواُن نوروں کوجس کی میرے ہاتھ سے تخم ریزی ہوئی ہوئی ہے دُنیا میں زیادہ سے زیادہ بھیلا دے۔
ہے دُنیا میں زیادہ سے زیادہ بھیلا دے۔
صفور سے یا ک فرماتے ہیں:۔

یہ پانچوں جو کہ نسلِ سیّدہ ہے یہی ہیں پنج تن جن پر بنا ہے

الیی پاک اولاد کی تربیت کا کام بھی نہایت کھن ذمہ داری تھی جوحضرت سیّدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ نے بڑی خوبصورتی اور فطری دانش مندی سے بحسن و خوبی پوری کر دکھائی۔حضرت سیّدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ سے بہتر عینی شاہد جوفہم و فراست کامجسمتھیں اور کون ہوسکتا ہے جو ہماری راہ نمائی کرے۔ فرمایا:-

''اُصولی تربیت میں مُیں نے اس عمر تک بہت مطالعہ عام وخاص لوگوں کا کر کے بھی والدہ صاحبہ سے بہتر کسی کونہیں پایا۔ آپ نے دنیوی تعلیم نہیں پائی (بجر معمولی اُردوخواندگی کے ) مگر جوآپ کے اصولِ اخلاق وتربیت ہیں اُن کو دیکھ کرمیں نے یہی سمجھا ہے کہ خاص خدا کافضل اور خدا کے میں کی تربیت کے سوااور کچھنیں کہا جاسکتا کہ بہسب کہاں سے سیکھا؟

- (1) بیچ پر ہمیشہ اعتبار اور بہت پختہ اعتبار ظاہر کر کے اُس کو والدین کے اعتبار کی شرم اور لاج ڈال دینا ہے آپ کا بڑا اصولِ تربیت ہے۔
- (2) جھوٹ سے نفرت اور غیرت وغنا آپ کا اول سبق ہونا تھا۔ ہم لوگوں سے بھی آپ ہمیشہ یہی فرماتی رہیں کہ بچہ میں بیعادت ڈالو کہ وہ کہنا مان لے پھر بے شک

بچین کی شرارت بھی کر ہے تو کوئی ڈرنہیں جس وقت بھی روکا جائے گاباز آ جائے گااور اصلاح ہوجائے گی پختہ عادت ڈال دی، تو اصلاح ہوجائے گی فرما تیں کہ اگر ایک بارتم نے کہنا ماننے کی پختہ عادت ڈال دی، تو پھر ہمیشہ اصلاح کی اُمید ہے۔ یہی آپ نے ہم لوگوں کو سکھار کھا تھا۔ اور بھی ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ہم والدین کی عدم موجود گی کی حالت میں بھی اُن کے منشاء کے خلاف کر سکتے ہیں۔

حضرت امیّال جان ہمیشہ فرماتی تھیں کہ میرے بیچ جھوٹ نہیں ہولتے اور یہی اعتبارتھا، جوہم کوجھوٹ سے بیچا تا بلکہ زیادہ متنفر کرتا تھا۔ مجھے آپ کا تخی کرنا بھی یا دنہیں۔ پھر بھی آپکا ایک خاص رُعب تھا اور ہم بہ نسبت آپ کے حضرت میں موعود سے دُنیا کے عام قاعدہ کے خلاف بہت زیادہ بے تکلف تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ حضور اقد س کی حضرت والدہ صاحبہ کی بے حد محبت وقدر کرنے کی وجہ سے آپ کی قدر میرے دل میں اور بھی بڑھا کرتی تھی۔ بیچوں کی تربیت کے متعلق ایک اصول آپ یہ میرے دل میں اور بھی بڑھا کرتی تھیں کہ:

'' پہلے بچے کی تربیت پر اپنا پورا زور لگاؤ۔ دوسر بے
اُن کانمونہ دیکھ کرخودہی ٹھیک ہوجا ئیں گے۔'
(سیرت حضرت نصرت جہال بیگم صاحبہ ازشنج یعقوب علی عرفانی صاحب صفحہ 273)
آپ کی تربیتِ اولا د کے سلسلہ میں اُستانی سکینہ بیگم نے فرمایا:'' تربیتِ اولا د کا حضرت اہمّاں جان کو خاص ملکہ ہے آپ کی اولا دمیں سے
ایک تو روشن چا ند حضرت خلیفہ اُستی الثانی ہیں مجھالیی نا چیز کو کچھ لکھنے کی ضرورت ہی
نہیں ۔ یہ دُنیا جہان پر روشن ہے۔ حضرت صاحبز ادہ مرز ابشیر احمد صاحب ایم اے،
خضرت صاحبز ادہ مرز انثر یف احمد صاحب نہایت صالح، نہایت نیک اخلاق ، سارے حضرت صاحب ایم الے جہان پر ان کے علم وضل اور دُسن واحسان کا شہرہ ہے۔ ما شاء اللہ نواب مبار کہ بیگم صاحبہ جہان پر ان کے علم وضل اور دُسن واحسان کا شہرہ ہے۔ ما شاء اللہ نواب مبار کہ بیگم صاحبہ جہان پر ان کے علم وضل اور دُسن واحسان کا شہرہ ہے۔ ما شاء اللہ نواب مبار کہ بیگم صاحبہ

اور صاحبزادی امة الحفیظ بیگم صاحبه دونوں باوقار، صالحہ، بے حد متنی، عالمہ، فاضله، باعزت باعصمت،خوش اخلاق،سچائی پیند برائیوں سے دور،لوگوں سے بھلائی کرنے والی ہیں، یعنی اگر مجموعهُ سن وخو بی دیکھنا ہوتوامیّاں جان کی اولا دکودیکھو۔

میر قاسم علی صاحب نائب ناظر نے ایک مرتبہ چوہدری غلام قادرصاحب اوکاڑہ کو بتایا کہ دریا گنج کے مکان میں ایک مرتبہ خاندان مسیح موعود قیام پذیر ہوا تو بیہ بات سامنے آئی۔کہ

''حضرت المّال جان اپنے بچوں، بہو، بیٹیوں کی عبادات وغیرہ کے متعلق پوری توجہ سے نگرانی فرماتی ہیں نماز تہجد کا خاص اہتمام فرماتی ہیں اور ہمیشہ خاندان کے افراد کو حضرت مسیح موود کے نقشِ قدم پر چلنے کی تاکید فرماتی رہتی ہیں۔''
(سیرت حضرت المّال جان حصہ اول ازشُخ محمود احمہ صاحب عرفانی صفحہ 274) حضرت سیّدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کی تربیت کا بہترین نمونہ حضرت فضل عمر کی ذات والا صفات تھی۔ وہ عہد جوانہوں نے اپنے والد گرامی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے جسد مبارک کے سربانے کیا تھا وہ مظہر ہے اُس

یہ الفاظ کسی پختہ عمر کے مضبوط جسم کے مالک انسان کے نہیں بلکہ ایک 19 سالہ جوان منحیٰ کے دہن مبارک سے نکلے۔

عشق اور قربانی کا جواُنہوں نے اپنی والدہ کی گود میں سیکھا۔

میں کروں گا عمر بھر تکمیل تیرے کام کی میں تری تبلیغ پھیلا دوں گا برروئے زمیں زندگی میری کٹے گی خدمت (دینِ حق) میں وقف کر دوں گا خدا کے نام پر جانِ حزیں ية قابل صدافقا رفر زند كس كى گود كا پالاتھا بلا شبه حضرت سيّد ہ نصرت جهاں بيگم صاحبه كا ............

حفرت سیّدہ نواب مبار کہ بیگم صاحبہ بھی بچوں کی تربیت کے گر سے بہت اچھی طرح واقف تھیں نہ صرف اپنے بچوں کی تربیت نہایت اعلیٰ پیانے پر کی بلکہ جماعت کےتمام بچوں کی تربیت کا خیال رکھتیں۔

حضرت اقدس بانی سلسلہ احمدیہ نے کئی بار مجھے فرمایا کہ میرے ایک کام کے لئے دُعا کرنا۔۔۔۔۔۔دراصل یہ بچوں کوذہن شین کروانے کے لئے ہوتا تھا کہ ہم نے بھی دُعا ئیں کرنی ہیں'۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

(سیرت وسوائح حضرت سیّدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ صفحہ 346-346)
مندرجہ بالاا قتباس اس بات کا مظہر ہے کہ آپ بچوں کی نفسیات سے پوری
طرح واقف تھیں لیعنی جو بات بچوں کے دل میں چھوٹی عمر ہی سے راسخ کی جائے وہ
تربیت کا ایک حصہ بن جاتی ہے اور بیعادت اس طرح پر راسخ ہوتی ہے کہ تمام زندگ
انسان اُس پڑمل پیرا رہتا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے
فرمایا:-

''بری صحبت سے بچو۔ برے دوستوں کو چھوڑ دواس کی پہچان کا ایک موٹا گرفی الحال یا در کھو کہ جس بات کوتم اپنے والدین یا بزرگوں کے سامنے نہ کرسکو وہ گناہ ہے وہ زہر ہے۔ جس بات کوتم اُن کو بتاتے رُکو یا شرماؤوہ ٹھیکنہیں .....''

(سيرت وسوانح حضرت سيّده نواب مباركه بيّم صاحبه صفحه 347)

آپ براہ راست حضرت اقدی موجود علیہ السلام کے اخلاق فاضلہ سے حصہ پانے والی اور حضرت سیّدہ نصرت جہاں بیگم کے زیر تربیت رہنے والی ایک ایسی ہستی تھیں جنہوں نے اپنے اخلاقِ فاضلہ اور اوصا فِ کریمانہ کی خیرات دل کھول کر بانٹی۔ لجنہ کے اجتماعات کی تقاریر، جلسہ سالانہ کے خطبات اور جامعہ نصرت کی تقریبات کے موقع پرارشادات آپ کے پاکیزہ خیالات اور قیمتی ہدایات کا ایسا خزانہ سے جونہایت ہی انمول ہے۔

بلاشبہاُنہوں نے نہ صرف اپنی اولا دکی بلکہ تمام احمدی خواتین اور ناصرات کی تربیت میں ایک اہم کر دار ادا کیا ہے۔اللہ تعالی اُنہیں بہترین جزا دے اور اعلیٰ

ترین درجات عطافر مائے آمین۔

حضرت سیّدہ اُم طاہر کی تربیتِ اولاد کے بارے میں سیّدنا حضرت خلیفة اُسیّے الرابع رحمہ اللّٰد تعالیٰ یوں رقم طراز ہیں:-

> ''روزمرہ کی گونا گوںمصروفیات کی وجہ سے اولاد کی طرف خاص توجه دینے کی فرصت نہیں تھی مگر ہم سے تو قعات ایسی بلندر کھی ہوئی تھیں گویا 24 گھنٹے ہمیں پر کھیاتی ہیں۔ ہماری غلطيول برسخت ناراض هوتى تثقيل اوربعض اوقات بدني سزاجهي دیتی تھیں۔زیادہ تر غصہ بیجے کی ضدیرآ تا تھا۔اگرکوئی بیہایی ضدّ براڑ کر بیٹھ جائے تواس وقت تک نہیں جیوڑ تی تھیں جب تک أس كى ضدّ نەتوڑ لىن \_ نصائح عام طور برأس رنگ میں كرتی خیں کہ دل میں اُتر جاتی تھیں اگر کسی امر میں آنخضرت صلی اللّٰد علىيه وآليه وسلم كاحواليه ياد هوا تو وه ضرور ديت تقيس \_مثلاً ايك دفعه ہم بہشتی مقبرہ سے دعا کر کے واپس آرہے تھے۔راستے میں کوئی شخص گزراجس نے نہمیں سلام کیااور نہ میں نے اُسے۔اس پر مجھ سے بہت مایوں ہوئیں کتمہیںا تنابھی سلیقہیں کہ راستہ میں چلتوں کوسلام کہومیں نے کہا اُس نے بھی تونہیں کیا تھا تو کہنے لگیں تنہیں اس سے کیاغرض؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب کو پہلے سلام کیا کرتے تھے۔ پھرنصیحت کی کہ دیکھوخواہ کوئی واقف ہویا ناواقف ہوائسے پہلے سلام کیا کرو۔

> .........کھانے کے آ داب کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ حرص اور خودغرضی سے شدید نفرت تھی۔کسی کوغیبت کرتے سن

لیتیں تو سخت غصہ آتا تھا کسی بڑے کے خلاف بدتمیزی کا کلمہ بالکل برداشت نہیں تھا۔ نماز کی یابندی بہت سختی سے کرواتی تھیں۔ چندہ کی خود بھی یابند تھیں اور ہمیں بھی بچین سے اس کی عادت ڈالی ہمارے جیب خرچ کاٹ کرچندہ دیا کرتی تھیں اور ہمیں یہ بات ہمیشہ جتاتی رہتی تھیں تا کہ خوب ذہن نشین ہوجائے کہ بہ چندہ ہم خود دے رہے ہیں۔غرباء کی ہمدردی کی بهت تلقین کرتی تھیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مسيح موعود عليه السلام سے بہت عشق تھا۔ آنخضرت صلی الله عليه وآله وسلم كي تعريف ميں بير باعي بہت پسند تھي۔ بَلَغَ الْعُلْي بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجيٰ بجَمَالِهِ حَسُنَتُ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّــوُا عَــلَيُــــهِ وَآلِــه

مجھے بھی خود مترنم آواز میں ساتھ پڑھوایا کرتی تھیں۔ حضرت مسیح موعود کا دل میں ایسا گہرااحترام تھا کہ باوجود بہو ہونے کے ہمیشہ اپنے آپ کوحضرت مسیح موعود کی اولا دسے کم مرتبہ سمجھا۔ حالانکہ خاندان میں گھل مِل جانے کے بعد بیفرق کون مدّ نظررکھا کرتا ہے؟

قطع رحی سے سخت اجتناب کرتی تھیں مگر بعض اوقات بھائیوں یا دیگرا قارب سے وقتی ناراضگیاں ہو جایا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ کسی بات پر بڑے ماموں جان سیّدولی اللّٰه شاہ صاحب

> ''طاہری مجھے یہ بہت احساس ہے کہ میں تمہارا خیال نہیں رکھ سکی اور جسیا کہ حق تھاتم سے پیار نہیں کر سکی بلکہ ہمیشہ خق کی۔ یہ صرف تمہاری تربیت کی خاطر تھا۔ لیکن مجھے اس کی بھی تکلیف ہے۔''

(سيرة سيّده أمّ طاهرصفحه 245)

حضرت صاحبزادہ مرزابشیراحمدصاحب نے تحریفر مایا:-ہماری مرحومہ بہن (سیّدہ مریم بیگم صاحبہ) اس جذبہ میں بھی غیر معمولی شان رکھتی تھیں اور انہیں اپنی اولا دکی بہتری اور بہبودی اور اس سے بڑھ کران کی دین داری کا بے حد خیال رہتا تھاوہ اُن کے واسطے نہ صرف خود بے انتہا دعا ئیں کرتی تھیں بلکہ دوسروں کو بھی کثرت کے ساتھ تحرکی کرتی رہتی تھیں اور پھر اولا دکے ساتھ اُن کی

حضرت فضل عمر نے بھی تربیت ِ اولا دے سلسلہ میں بار ہا والدین کو اور خصوصاً ماؤں کو توجہ دلائی آپ نے اس سلسلہ میں فرمایا: -

> ''ماؤں کی ذمہ داری اس قدراہم ہے کہ اگر مخلص مرد چاہیں بھی کہ وہ اپنی اولا دوں کی تربیت کریں تو اُن میں ایسا کرنے کی طاقت نہ ہوگی۔ کیونکہ بچوں کی تربیت کرنے کی طاقت مرد سے زیادہ عورت میں ہی ہے اس لئے تہ ہیں چاہیے کہ تم اپنی ذمہ داری کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کرو بلکہ پوری توجہ سے اس فریضہ کوادا کرو۔''

(مصباح جنوري 1939ء)

یاللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ تاریخ احمدیت مثالی ماؤں کے سلسلہ میں بھی مالا مال ہے اور اُن ماؤں نے اس فریضہ کو بڑی محنت اور جال شاری سے ادا کیا اور اپنی اولا دوں کو اعلیٰ تربیت سے آراستہ کیا اس طرح کہ وہ دین و دُنیا میں ایک متازمقام کی حامل ہوئیں۔ مثلاً

حضرت سيّده نفرت جہال بيگم جن كى گود كا پالا حضرت مصلح موعود جيسا

عديم المثال بيثاتها\_

حضرت سيّده محموده بيكم صاحبه جن كالتربيت يافته نافلمسيح موعود كالقب پاكر خلافتِ ثالثه كے عظيم مرتبه كا حامل ہوا۔

حضرت سیّده مریم بیگم صاحبه کا اکلوتا فرزند حضرت مرزاطا ہراحمہ خلافت کے اعلیٰ منصب پرفائز ہوا اور جیرت انگیز اور عظیم الثان کا رنا مے سرانجام دیئے۔ حضرت حسین بی بی جن کا جگر گوشہ حضرت سرمجمہ ظفر اللّہ خال جبیبا روشن ستارہ تھا۔

مکرمه ومحترمه ماجره بیگم صاحبه والده دُّا کٹرعبدالسلام صاحب کے تقویٰ وز مد اور دعا وَں کا ثمرایک نوبل انعام یافتہ کی صورت میں تمام دُنیا میں شہرت پا گیا اور اپنے عجز وانکسار اور اخلاق فاضلہ کالو ہابھی منوایا۔

علاوہ ازیں ہزار ہامثالیں احمدی ماؤں کی صورت میں دی جاسکتی ہیں۔
ہمیں اِن قابلِ رشک ماؤں سے بیسبق بھی ملتا ہے کہ انسان کی ذاتی کوشش
اورخواہش اُس کی اولا دکی کا مرانی کے لئے کافی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کافضل شامل
حال نہ ہو۔اللہ تعالیٰ سے در دِ دل سے مانگنے والے اور اس کے فضل پر توکل کرنے
والے اُس کی بارگاہ سے بہت کچھ پاتے ہیں اور اِنّے ہی قویہ بارگاہ سے بہت کچھ پاتے ہیں اور اِنّے ہیں۔
د کھتے ہیں۔

ہماری جماعت میں اللہ تعالی کے فضل واحسان کے ساتھ ایک سے ایک اعلی محتر مہسیّدہ صالحہ بیگم صاحبہ کواپنی اولاد کموجود ہے۔ محتر مہسیّدہ صالحہ بیگم صاحبہ کواپنی اولاد کی تربیت کا بہت خیال رہتا تھا۔خود بھی نماز روز نے کی پابند تھیں اور بچوں کو بھی بحیپن سے اس کی عادت ڈالی۔ نیز بچوں کے دل میں بھر پور خدمت دین کا جذبہ پیدا کیا۔ مینوں بیٹوں کو بچین ہی سے خدمتِ دین کے لئے وقف کر دیا۔ محتر م میر دادواحمد

صاحب جامعه احمد یہ کے پرنسل تھے۔ بہت ہی نیک طلباء کا بہت زیادہ خیال رکھنے والے تھے۔ محترم میر والے ہمدرداور اُن کی دینی تربیت کا بہت زیادہ خیال رکھنے والے تھے۔ محترم میر مسعود احمد صاحب سابق مبلغ ڈنمارک نے بھی اعلیٰ دینی خدمات انجام دیں اب مرکز میں خدمت میں مصروف ہیں اور تیسر ہے صاحبزاد ہے میر محمود احمد صاحب سین اور امریکہ میں بحثیت مبلغ وقت گذار نے کے بعد اب مرکز میں بطور پرنسپل جامعہ احمد یہ نمایاں خدمات دین کی توفیق پارہے ہیں آپ اپنے عظیم المرتبت والدصاحب حضرت میر محمد اسطق کی طرح حدیث کے جید عالم ہیں۔

(خلاصه مراول دسته صفحه 88)

سیدہ نصیرہ بیگم صاحبہ اہلیہ مرزاعزیز احمہ صاحب آپ کی بڑی صاحب آپ کی بڑی صاحب ادی ایک طویل عرصہ تک جلسہ سالانہ کے مہمانوں کی خدمت کی سعادت پاتی رہیں۔ مکر مہسیّدہ بیشر کی بیگم صاحبہ بچپن ہی سے مختلف دینی کا موں میں نہایت خلوص اور سرگری سے حصہ لیتی رہی ہیں قادیان رتن باغ اور لا ہور میں نہایت اہم شعبوں میں بڑی ذمہداری سے کام کیا۔ وہ چندالیی خواتین میں شار ہوئیں جن کا نمونہ قابل رشک رہا ہے اُنہوں نے ایک طویل عرصہ تک بطور صدر لجنہ لا ہور ایس شا نہوں خدمات انجام دیں جو سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ لجنہ لا ہور میں اُنہوں نے نئی جان ڈال دی اور شب وروز اس قدرتن دہی سے کام کیا کہ لا ہور کی اُنہوں عبن کی جہاں بھی اہم ترین لجنہ کام مقام دلا دیا آپ نے آخری دم تک کام کیا اور خدمت دین ہی میں اپنی جان کا نذر انہ پیش کیا۔ آپ نے ہمیشہ نئی نسل کی تربیت پر گہری نگاہ رکھی۔ جہاں بھی کوئی خامی نظر آتی نہایت حکمت سے اُس کی اصلاح کی طرف توجہ دلا تیں رہتی تیں۔ لیخہ کی نوجہ دلا تیں رہتی تھیں۔ لیخہ کی نوجو دلا تیں رہتی تھیں۔ لیخہ کی نوجو دلا تیں رہتی تھیں۔ کی اخلاقی حالت کوسنورانے کے لئے عملی طور پرکوشاں رہیں اس طرح آپی اولا د کی تربیت پر انتہائی توجہ مرکوز کی اُن کی بیٹی عزیزہ طور پرکوشاں رہیں اس طرح آپی اولا د کی تربیت پر انتہائی توجه مرکوز کی اُن کی بیٹی عزیزہ طور پرکوشاں رہیں اس طرح آپی اولا د کی تربیت پر انتہائی توجه مرکوز کی اُن کی بیٹی عزیزہ طور پرکوشاں رہیں اس طرح آپی اولا د کی تربیت پر انتہائی توجه مرکوز کی اُن کی بیٹی عزیزہ

" بچین کے دور کو باد کرتی ہوں لمحہ استکھوں کے سامنے آتا ہے کہ غلط بات کریں تو کس قدر سختی سے اصلاح کی طرف مائل رہتی تھیں اور جو نہی عمروں کے ایسے دور میں داخل ہوئے کہ عام طور براولا دمجھداریا سیانی ہوجاتی ہے وہاں نرمی کا ہتا ہوا دریابن گئیں بھی کسی بڑے کی برائی پابرے رنگ میں ذکر نه كيا اور خاص طورير خاندان حضرت مسيح موعود عليه السلام كي خواتین مبار که اور بزرگوں کا احترام کرتیں اورمجال نہیں تھی کہ کوئی بات اُن کے بارے میں کسی سے سُننا بھی گوارا کریں۔ بچوں کے ہمیشہ پنج بولنے کی طرف اس قدر توجیتھی کہ جھوٹ بولنے کی سزا بڑی ہی شدید ہوا کرتی تا کہ جھوٹ کا خوف اور رعب ندرہے۔جوبات امی نے ہمیں نہ بتانی ہوتی تو آرام سے کہہ دیتیں کہ نہیں بتاؤں گی لیکن جھوٹے بھی نہ بولتے سنااور نہ ہی ہمیں ایبا کرتے ہوئے برداشت کیا فضول مشاغل یا وقت کا ضاع۔ان باتوں پر بہت روکتیں .....اولا دکی تربیت میں اُمّی نے ہمارے لئے کس قدر مجاہدہ کیا تھا اور کتنی دعا ئیں کی تھیں۔ہمیں ہمارے بچوں کے لئے دعائیں کرنی سکھائیں۔

(مصباح ستمبر 1997ء صفحہ 17)

آپ نے اپنے دونوں ہیٹوں کوخدمتِ دین کے لئے وقف کر دیا تھا اور بہترین تربیت کے بعد سلسلہ کے بہترین خادم بنانے کا سہرا آپ ہی کے سر پر ہے۔ پھریہ کوشش بھی کی کہاپنی تینوں بیٹیوں کوبھی واقفین زندگی کے ساتھ بیا ہیں اس طرح پروہ جو کہ اپنی زندگی کی ہر سانس خدمت دین کے لئے وقف کر چکی تھیں اپنی اولا دکی وہنی تربیت اس رنگ میں کی کہ آئندہ وہ بھی دین کی خدمت کواللہ تعالی کافضل و کرم ہمجھ کرخلوص اور محبت سے اپنے سر شلیم تم کر دیں واقعی قابلِ رشک ہیں ایسی مائیں جواپنی نئی تقوی اور قربانی کی خصوصیات کواس خوبصورتی سے منتقل کرتی ہیں کہ اگلی نسلیں اُن کی جگہ لے کر سلسلۂ خدمت کو بہتر سے بہترین کی طرف لے جاتیں ہیں۔ مکر مہ امتہ الباری ناصر صاحبہ نے اس صورت حال کواس طرح شعروں کی صورت میں ڈھالا ہے: - (بزبان حسین احمر صاحب)

مجھ کو جس ماں نے کیا وقف بیر حق ہے اُس کا بوند بوند اپنا لہو دین پر قربان کروں

ابیا کچھ ہوسکے مجھ سے جو خدا راضی ہو

اُن کے درجوں کی بلندی کے میں سامان کروں

مکرمہ ومحتر مہصا جبز ادمی قد سیہ بیگم صاحبہ اہلیہ صاحبز ادہ مرزا مجید احمد صاحب کی اپنے بیٹے مرزا غلام قادر کو دین کی راہ میں وقف کرنے کی خواہش کے ساتھ ساتھ یقیناً اُن کی نیک تربیت کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ بچ کی ابتدائی تربیت میں زیادہ تر مال ہی کا حصہ ہوتا ہے اس لئے کہ وہ چوہیں گھنٹے بچ کی گہداشت کرتی ہے اورا یک ایک لمحداُس کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔

مگہداشت کرتی ہے اورا یک ایک لمحداُس کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔

مگرمہ ومحتر مہ قد سیہ بیگم صاحبہ کھتی ہیں: -

کے لئے کسی بدنامی کا باعث نہ بنوں اور اس چیز کے لئے دعا سے کام لیتا تھا جو بارہ سال کے بیچ کے لئے ایک غیر معمولی بات ہے۔ ایک خط میں لکھا چیا طاہر (حضرت خلیفة المسیح الرابع رحمہ اللّٰہ تعالیٰ) سے کہدریں میں مجلس کا چندہ وغیرہ یہیں پر دے دیتا ہوں۔ ہسب فکریں اُس کو بارہ سال کی عمر میں تھی۔''

(الفضل 20/اگست 1999ء صفحہ 4،3 کالم 4،1)

اس نیچے نے امریکہ جا کر کمپیوٹر سائنس میں ایم سی ایس کرنے کے بعد حضرت خلیفۃ کمسے الرابع رحمہ اللہ تعالی کے حضورا پی خدمات پیش کر دیں۔ امریکہ جیسے ملک میں جہاں دنیا کمانے اور دیگر ترقیات حاصل کرنے کے وسیع امکانات تھے انہیں چھوٹر کر اپنے آقا کے حکم سے ربوہ جیسے چھوٹے شہر میں آ کر کمپیوٹر کا شعبہ قائم کیا اور اس ادارہ کو نہایت کا میابی سے چلایا۔ بیتھی ایک احمدی اور سے احمدی کی ماں جس نے ایک ہمیرے جیسے بیٹے کی تربیت کی اور پروان چڑھایا۔

جلسہ سالانہ برطانیہ 1991ء کے دوسرے روزخواتین سے خطاب کرتے ہوئے حضورایدہ اللّٰد تعالٰی نے فرمایا: –

> ''ماؤں کی اصلاح کے بغیر بچوں کی اصلاح نہیں ہوسکتی۔ ہراحمدی ماں کواپنے عمل سے بیر ثابت کرنا چاہیے کہ واقعی ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ تبھی بچوں کی اصلاح ہوسکتی ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکیوں کو حضور نے توجہ دلائی کہ نیک اورصالح ماں بننے کی خوبیاں ابھی سے اپنے آپ میں پیدا کریں۔''

......حضورانورنے خاندانی جھگڑوں کا تذکرہ فرمایا کہ بعض جاہل مائیں اور بہنیں اپنے شادی شدہ بیٹے اور بھائی کا گھر رسومات کے زیراٹر جہنم بنا دیتی ہیں سلسله کلام کوآ گے بڑھاتے ہوئے آپ نے فرمایا:-

''اس نشم کی جاہل عورتیں جواس دنیا میں بھی نہصرف ا پینسل کے لئے بلکہ آئندہ نسلوں کے لئے جہنم پیدا کرنے کی ذ مەدار ہوتی ہیں وہ مائیں جن کے متعلق آنخضرت صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا کہان کے یاؤں تلے جنت ہے وہ بیر مائیں نہیں بہوہ مائیں ہیں جوالیی بدنصیب ہیں کہ جن کے متعلق أتخضرت صلى الله عليه وآله وسلم نے جنت كى خوشخرى يا جنت كى تمنا کیلین اس کے باوجوداُن کی بدیختی ان کے پاؤں تلے سے اُن کی اولاد کے لئے جہنم پیدا کرنے کا موجب بن گئی اور سارےمعاشرے کو دکھوں سے بھر دیا۔ایس عورتیں شاذ کے طور یز نہیں ملتیں بلکہ ہڑی بھاری تعداد میں آج دنیا میں موجود ہیں۔ یا کستان کے اخباروں میں ہندوستان کی بعض مظلوم لڑ کیوں کا تو ذکر ملتا ہے جو جہیز نہ ملنے کے نتیجہ میں زندہ جلا دی گئیں لیکن یا کستان میں لاکھوں کروڑ وں ایسی بدنصیب لڑ کیاں ہیں جوزندہ تونہیں جلائی جاتیں بلکہ زندہ در گور کر دی جاتی ہیں اُن کی ساری زندگی جہنم بن جاتی ہے......

حضوراقدس نے بعدازاں ایک مثالی ساس کا تذکرہ فر مایا:-

بہت سے ایسے واقعات میرے علم میں ہیں۔ ایسی ساسیں جن کی بہوئیں اُن کو دعا ئیں دیتی ہیں اور اُن کا گھر خدا کے فضل سے جنت نشان بن جاتا ہے ایسی ہی ایک نیک خاتون ابھی کچھ عرصہ پہلے لا ہور میں فوت ہوئیں اُن کی بہو مجھے ملنے

آئی تو ذکرکرتے ہی اس قدر روئی اس قدرآ وازگلو گیر ہوئی کہ منہ سے بات نہیں نکلی تھی۔ میں حیران تھا کہ ساس فوت ہوئی ہےاورا تناعرصہ بھی گزرگیا ہے کیا بات ہے تو اُس نے کہا میں آپ کو بتانہیں سکتی۔وہ کیسی ساس تھی اُس نے مجھے ماؤں سے زیادہ یبار دیا ہےاور میری کمزوریوں کواس طرح نظرا نداز کرتی تھیں جیسے مجھ میں کوئی کمزوری بھی تھی ہی نہیں اوراس کی وجہ سے میری ساری زندگی دعابن گئی ہےاور میں ہمیشہ اُن کو دعامیں یا در کھوں گی۔آپ بھی ان کے لئے دعا کریں۔الیی ساسیں خدا کے فضل سے دنیا میں اور بھی ہیں مجھےسب سے زیادہ خوشی اُس وقت ہوتی ہے جب کوئی بہو ملاقات کے دوران اپنی ساس کا ذکرکرتی ہےتو محبت ہے اُس کی آنکھوں میں آنسوآ جاتے ہیں ایسے بہت سے واقعات ہیں جرمنی میں ملاقاتوں کے درمیان بھی ایک بہوملی تو اس سے میں نے یو چھا کہ تمہاری ساس کا کیا حال ہے۔اُس کی آنکھوں میں آنسوآ گئے، زندہ ساس ہےاُس کی وفات کا صدمنہیں بلکہ محبت کی وجہ سے اُس نے کہا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیسی احساس کرنے والی ساس ہے کس طرح اُس نے مجھے پیار دیا ہے۔اُسی کی برکت سے ہمارا گھر جنت بن گیاہے۔الیی ساسیں یقیناً وہ مائیں ہیں جن کے متعلق حضرت محمر مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہان کے یاؤں کے نیچے جنت ہے۔ خطاب کے آخر پرحضورانور نے تقویٰ کی حفاظت اوراُس پر قائم رہنے کی

تلقين فرمائي:-

ہر اک نیکی کی جڑیہ انقاء ہے اگریہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے اس جڑکی حفاظت کرواوراس کی خاطر ہردوسری چیز کو قربان کرنے کے لئے تیار رہو۔

بفضل تعالی جماعت احمدید کی تاریخ الیی مثالی خواتین اور مخلص ماؤں سے بھری پڑی ہے ان سب کا ذکر کرنے خواتین اور مخلص ماؤں سے بھری پڑی ہے ان سب کا ذکر کرنے کے لئے ایک ضخیم کتاب در کار ہوگی ۔ آخر پرایک عورت جس کا نام جلی نام تاریخ محفوظ نہیں کرسکی مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اُس کا نام جلی حروف میں موجود ہے ایک قابلِ رشک واقعہ پیشِ خدمت ہے۔

''ایک عورت اپنے بیارلڑ کے کو حضرت میں موعود کے پاس لے کرآئی اور کہنے گئی کہ میرا بیلڑ کا عیسائی ہوگیا ہے۔آپ اس کا علاج بھی کریں اور جو بات وہ اصرار سے کہتی تھی وہ بیتی آپ اس سے ایک دفعہ کلمہ پڑھوا دیں پھر بے شک بی مرجائے مجھے کوئی پروانہیں۔حضور اقد س نے اُسے حضرت حکیم مولوی نورالدین (خلیفۃ آسے الاول ؓ) کے پاس علاج کے لئے بھیج دیا اور پچھ نے تھا ایک رات بھاگ کر اور بڑا پختہ تھا ایک رات بھاگ کر قادیان سے چلا گیارات کوہی اُس کی مال کوبھی پتہ چل گیاوہ بھی اُس کے بیچھے دوڑ پڑی اور بٹالہ کے نزد یک اُسے جا بکڑا اُسے واپس قادیان لے کرآئی۔بالآخر خدانے اُس کی فریاد تی اور اُس

کابیٹاایمان لے آیا۔ بعد میں گودہ فوت ہو گیا مگراُس عورت نے کہا اب میرے دل کوٹھنڈ پڑگئی ہے موت سے پہلے اُس نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے۔''

، (خطاب حفزت خليفة المسح الرابع جلسه سالانه خواتين 1991ء)

تحريك وقف نو

حضورنے فرمایا:-

''اللہ تعالی نے مجھے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ مُیں احباب کو تحریک کہ وہ عہد کریں کہ آئندہ دوسال کے اندر جس کو بھی جواولا دنھیب ہوگی وہ اُسے خدا کے حضور پیش کر دیگا اور کچھ مائیں حاملہ ہیں تو وہ بھی عہد کریں کہ اگر اس تحریک میں پہلے شامل نہیں ہوسکی تھیں تو اب شامل ہوجا ئیں لیکن ماں باپ کو مل کرعہد کرنا ہوگا۔ دونوں کوا کھٹے فیصلہ کرنا ہوگا تا کہ اس سلسلہ میں پھر کیہ جہتی پیدا ہو، اولاد کی تربیت میں یک رنگی پیدا ہو۔ اور بچین ہی سے ان کی اعلیٰ تربیت شروع کر دی جائے اور اعلیٰ تربیت کے ساتھ اُن کو بچین ہی سے اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ ایک عظیم مقصد کے لئے ایک عظیم الثان وقت میں پیدا ہو کہ وہ کہ وہ ایک عظیم مقصد کے لئے ایک عظیم الثان وقت میں پیدا ہو کے ہیں۔ یہ وہ وقت سے جب کہ غلبہ (دین حق) کی ایک

صدی غلبہ (دین حق) کی دوسری صدی ہے ل گئی ہے اس سنگم يرتمهاري بيدائش موئي ہے اوراس نيت اور دُعا كے ساتھ مم نے تجھ کوخدا سے مانگا تھااور ہم نے بید دُعا کی تھی اے خدا تو آئندہ نسلوں کی تربیت کے لئے ان کوعظیم الثان مجاہد بنا۔ اگر اس طرح دعا ئیں کرتے ہوئے لوگ ان دوسالوں میں اپنے ہاں پیدا ہونے والے بیچے وقف کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ بہت ہی حسین اور بہت ہی بیاری نسل ہماری آنکھوں کے سامنے د کھتے دیکھتے خدا کی راہ میں قربانی کے لئے تیار ہوجائے گی۔'' بیخریک احباب جماعت خصوصاً طبقه نسواں کے لئے ایک بہت بھاری چیلنج تھا۔ گراللہ تعالیٰ کے احسان سے جماعت اس قربانی میں بھی سرخرونکلی اور کثیر تعدا د میں اپنے جگر گوشوں کو راہِ مولی میں وقف کرنے لگے۔اور اس سے قبل خود جہاد ہاانفس کے کڑے امتحان سے گزرنے کے لئے تیار ہوگئے تا کہ نیکی اور تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر قائم ہوکراللہ تعالیٰ کےحضور دعائیں کرتے ہوئے واتف نو بیچے پیش کریں۔واقفین نو کے لئے تربیت کا جو کمل اوراعلیٰ معیار مقرر کیا گیاہے اُس پڑمل کرنااورکروانا کوئی آسان کامنہیں تھا۔اس میدان میں سرفروشی سے قدم رکھنا قابلِ شحسین ہے۔

## احمدی خواتین کی خدمتِ خلق وا کرام ضیف

حضرت مین موجود علیہ السلام نے (دینِ حق) کا خلاصہ "حقوق اللہ اور حقوق العباد" قرار دیا ہے۔قرآنی تصور بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی اُس کی عبادت اور اوامر ونواہی کی مکمل پابندی اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، تو مخلوقِ خدا کی بلاتمیز ند ہب وملت خدمت، حقوق العباد میں شار ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ جو خفور الرحیم ہوں گے۔جس کو چاہے اپنے حقوق معاف کرسکتا ہے لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے۔اللہ تعالیٰ نے مونین کی صفات میں سے ایک نمایاں صفت وَ وِ مَصَّ اِس کَنُوعُ انسان کی خدمت کر مطابق کی نوع انسان کی خدمت کرنا۔

حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں بتایا کہ بھی کسی حاجت مند، مصیبت زدہ اور ہے کس انسان کو نظرانداز نہ کرو۔ حدیث قدسی کے مطابق بھوکے کوکھانا کھلانا، ننگے کولباس دینا اور پیاسے کوسیر اب کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی بھوک ننگ اور پیاس کو دور کرنے کے متر ادف ہے۔ حضور اقدس محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی از دواج مطہرات، صحابہ کرام اور صحابیات رضون اللہ علیہ مصدقہ وخیرات میں نہایت وسیع القلمی کا مظاہرہ کرتے تھے بلکہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔

یہی نمونہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے (رفقاء) میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ حضرت اقدیں مسیح موعود علیہ السلام نے بھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ آپ کی سیرت طیبہان پا کیزہ مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ حضرت سیّدہ نصرت جہال بیگم صاحبہ جواللّہ تعالیٰ کے ہاں'' خدیج''

کے لقب سے پکاری گئیں، حضرت میے موفود علیہ السلام کی پاک صحبت میں رہ کرآپ
کی فطری خوبیوں نے جلاء پائی۔ غرباء کی امداد حضرت امّال جان (سیّدہ نصرت جہال بیگم صلحبہ) کا نمایاں خُلق تھا۔ آپ اس کشرت سے غربا کی امداد کر تیں جس کی بہت کم مثالیں ملتی ہیں۔ جو بھی مصیبت زدہ آپ کے پاس آتا اپنی طاقت سے بڑھ کراس کی مدوفر ماتیں ۔ گئی دفعہ الیی خفیہ مدد فرماتیں کہ کسی اور کو پیتہ بھی نہ چلتا۔ اگر اور کسی کو دعاوں کے ذریعے مدد کی ضروت ہوتی تو دُعا ئیں کر کے اس کی مدد کر تیں۔ ہرموہم کے شروع میں فاص کر موہم میر ماکے شروع میں آپ بہت اہتمام سے گرم کیڑے، کیاف وغیرہ تیار کرواتیں اور غرباء میں تقسیم کرواتیں۔ رمضان المبارک میں بہت نیادہ خیرات دیتی تھیں اور تین چار آ دمیوں کا کھانا بطور فدیہ اپنے ہاتھ سے پکا کردیتیں۔ عید کے موقع پر بڑے اہتمام سے کیڑے تقسیم کرواتیں۔ آپ غرباء کی ہدر دیتیں اور آگر بھی اپنے پاس قرض کی گنجائش نہ ہوتی تو کسی اور سے کہہ کر اس کی ضرورت پوری فرماتیں۔

آپ مزدورکواس کی مزدوری زیاده دیتین تا که ده خوش ہوجائے۔

''آپ یتیم بچوں اور بچیوں کواپنے گھر پر بلا کر کھانا کھلا تیں اور بعض اوقات اُن کو گھر وں پر بھی کھانا بھجوا تیں بہت سے بیتیم آپ کے گھر میں بچوں کی طرح مقیم رہے۔آپ اپنے ہاتھ سے غرباء اور بتا کی کے کپڑے اور رضائیاں پیش ، آنہیں مکان بنوا کر دبیتی۔آپ کے گھر میں پلنے والے بیتیم بچوں کی عمریں بعض اوقات تین یا چار سال ہوتی۔آپ انہیں خود کلمہ ، نماز اور ابتدائی دین تعلیم سکھا تیں۔ناظرہ قرآن مجید ختم کرنے پر آمین کی پر تکلف خوشی منائی جاتی اسکول میں داخل کر واتیں اور ان کی ار دو کی غلطیوں کی اصلاح فرما تیں۔ جب ار دو ٹھیک ہوجاتی تو حضرت اقد س مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پڑھوا کر سنتیں۔ اُن کی اہمیت سمجھا تیں۔مسائل سمجھا تیں پھرلڑکیوں کو السلام کی کتب پڑھوا کر سنتیں۔ اُن کی اہمیت سمجھا تیں۔مسائل سمجھا تیں پھرلڑکیوں کو السلام کی کتب پڑھوا کر سنتیں۔ اُن کی اہمیت سمجھا تیں۔مسائل سمجھا تیں پھرلڑکیوں کو

گھریلو کام مثلاً سینا پرونا کھانا پکانا خود سکھایا۔سفر پرتشریف لے جاتیں تو ساتھ رکھتیں۔

شادی کاوقت آتا تو جهیز میں ہوشم کی ضروریات زندگی موجود ہوتیں۔عید پر عیدیاں جاتیں۔ پیارومحبت وشفقت کا پیسلسلہ اگلینسل تک چلتا۔

حضرت سيّده نواب مباركه بيّم صاحبه فرماتی ہيں:-

کہ جُن لڑکیوں کو بھی حضرت اتمال جان نے پالا ان کی جو ئیں نکالنا، کنگھی کرنا یہ کام اکثر آپ خود ہی کرتیں ۔ اور باوجود نہایت صفائی پیند ہونے کے گھن نہیں کھاتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایک گاؤں کی سیر کے لئے تشریف لے کئیں وہاں گندے کپڑوں اور برے حال میں ایک یتیم لڑکی دیکھی تو اُسے گھر لے آئیں۔ نہلا دھلا کر کپڑے یہنائے اور شفقت کا پہلسلہ شادی تک رہا۔

غرض آپ کے سامیہ عاطفت میں کوئی نہ کوئی لڑکا یالڑکی بچوں کی طرح رہااور آپ ان کی بہت خدمت کرتیں۔حضرت صاحبزادہ مرزابشیراحمرصاحب فرماتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ حضرت اہمّاں جان رسول پاک صلی اللّه علیہ وسلم کی بشارت سے انشاء اللّه ضرور حصہ پائیں گی۔ یعنی قیامت کے دن''میں اور تیہموں کی پرورش کرنے والا اس طرح اکھے ہوں گے جس طرح ایک ہاتھ کی دوانگلیاں باہم پیوست ہوتی ہیں۔''

ایک مرتبہ آپ پٹیالہ تشریف لے گئیں تو آپ نے وہاں بھی قیدیوں سے دسنِ سلوک کا موقع تلاش کرلیا اور ڈاکٹر حشمت اللہ خان صاحب کے ذریعے قیدیوں کوعمدہ تسم کا کھانا کھلایا۔

(خلاصہ ہراول دستہ 28-25) آپ کے اکرام ضیف کے متعلق عرفانی صاحب کا نوٹ بہت دلچیپ ''میری آنکھ نے ایک جیرت افزاء چیز دیکھی جوکانوں کے ذریعہ پیش ہوئی سخی۔ حضرت (امال جان) بنفس نفیس کنگر خانہ میں تشریف لے جاتی ہیں اور وہاں کے انتظامات دیکھتی ہیں اور اپنی سلی کرتی ہیں پھر اپنے ذاتی اخراجات سے ایک پلاؤ کی دیگہ مہمان خوا تین کے لئے تیار کر اتی ہیں۔ سوال پلاؤ کی ایک دیگ کانہیں بلکہ اکرام ضیف کے آس وصف کا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زوجیت کے ساتھ آپ کوملا۔ مہمانوں کی خاطر تواضع کے متعلق حضرت امّاں جان کی سیرت کا باب مہت وسیع ہے۔ اور اس کی شاندار مثالیں بے شار ہیں۔ گر اس عمر میں اور اس کثر تِ بہت وسیع ہے۔ اور اس کی شاندار مثالیں بے شار ہیں۔ گر اس عمر میں اور اس کثر تِ بہت وسیع ہے۔ اور اس کی شاندار مثالیں کی تی ہیں۔ اور اپنی موٹر کو اُس وقت مہمان عور توں کو پیش کر دیتی ہیں اور خود اسٹیشن پر کھڑی رہتی اور اپنی موٹر کو اُس وقت مہمان عور توں کو پیش کر دیتی ہیں اور خود اسٹیشن پر کھڑی رہتی ہیں۔ (الحکم 14 جنوری 1934ء صفحہ 12)

ایک مرتبہ حضرت اہمّاں جان نے حضرت خلیفہ اوّل کو کہلا بھیجا کہ خدائے تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے میں جا ہتی ہوں کہ آپ کا کوئی کام کروں حضرت خلیفہ آس الاوّل نے ایک طالب علم کی بھٹی پرانی رضائی مرمت کے لئے بھیوادی۔ حضرت اہمّاں جان نے بشاشتِ قلبی سے اس رضائی کی مرمت اپنے ہاتھ سے کی اور اسے درست کر کے واپس بھیجوادیا۔ مرمت شدہ رضائی طالب علم کو واپس کرتے ہوئے حضرت خلیفہ اوّل نے فرمایا۔ حضرت اہمّاں جان فرماتی ہیں۔" رضائی میں چیکٹ میں جیکٹ بہتے تھی۔این کو کو کو کا کو کو کو کا کہ کو کہ کہ کے کہ واک کو کا کہ کو کہ کا کہ کہ کے کہ واکو کو کا کہ کو کہ کہ کہ کے کہ واکو کو کا کہ کو کا کہ کہ کے کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کہ کے کہ کو کہ کو کہ کہ کے کہ کو کہ کہ کا کہ کہ کے کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو

(تاریخ کجنه جلد دوم صفحه 326)

حضرت امّال جان جیسی عظیم المرتبت خاتون نے اس رضائی کی مرمت کر کے مندرجہ ذیل صفات حسنہ کاعملی ثبوت فراہم کیا جو ہمارے لئے ایک قابلِ تقلید مثال ہے: -

اوّل: اطاعت اورخلافت كى عظمت. دوم: رضائے بارى تعالى كے لئے

اپنے ہاتھ سے رضائی کی مرمت کرنا۔ سوم: جذبہ خدمت خلق ہی تھا کہ ایک غریب الدّیار طالبعلم کی چیکٹ بھری رضائی کومرمت کیا اور صاف کیا۔ چہارم: جب تک بحزوا نکسار اورایثار نہ ہوالیا کام ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔

حضرت سیّدہ صغری بیگم صاحبہ حرم حضرت سیدنا مولانا نورالدین صاحب خلیفہ اسے الاوّل جماعت احمد بید میں احتراماً امّال جی کے لقب سے پہچانی جاتی ہیں۔ آپ حضرت صوفی احمد جان صاحب جیسے متوکل با خدا بزرگ کی صاحبزادی تحییں آپ کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ آپ کو حضرت میے موعود علیہ السلام نے خود اپنے خاص کی زوجیت کے لئے منتخب فر مایا۔ حضورا قدس حضرت امّال جان کے ہمراہ بغس نفیس بارات میں شرکت کے لئے تشریف لے گئے۔ علاوہ ازیں حضرت 'امّال جی 'نفس نفیس بارات میں شرکت کے لئے تشریف لے گئے۔ علاوہ ازیں حضرت 'امّال جی 'کو یہ فضلیت بھی حاصل تھی کہ حضرت فضل عمر جیسے جلیل القدرانسان کوآپ کا داماد بنادیا۔ نیز آپ کو یہ امراک پرآپ کو بنادیا۔ نیز آپ کو یہ امراک پرآپ کو سلسلہ احمد یہ میں شمولیت کا شرف' خواتین' میں سب سے پہلے حاصل ہوا۔ اور آپ سلسلہ احمد یہ میں شمولیت کا شرف' خواتین' میں سب سے پہلے حاصل ہوا۔ اور آپ سلسلہ احمد یہ میں شمولیت کا شرف' خواتین' میں سب سے پہلے حاصل ہوا۔ اور آپ سلسلہ احمد یہ میں شمولیت کا شرف' خواتین' میں سب سے پہلے حاصل ہوا۔ اور آپ

خدمت خلق کے سلسلہ میں مصباح کے مضمون کے چند اقتباس پیشِ خدمت ہیں:-

نادار اور یتیم بچوں کی پرورش آپ کامحبوب ترین مشغلہ تھا۔ ایسی دلداری اور دلجوئی کے انداز میں ان کی پرورش فرماتیں کہ انہیں اپنی کم مائیگی اور بے کسی کا احساس تک نہ ہونے دبیتیں۔ اُن کواپنے سامنے اپنے بچوں کے ساتھ بٹھا کر کھلاتیں یلاتیں اور بثاشت اور خوداعتادی کا احساس ان کے اندر بیدار کرتیں۔

بہت سی مستحق اور قابل امدادعور تیں مستقل طور پر اُن کے ہاں رہتیں اور ویسے آپ کے ہاں آنے جانے والی عورتوں کا تو کوئی شار ہی نہ تھا۔ آپ کی امداد کا رنگ بھی عجب دکش ہوتا ایک ضعیف العمر خاتون کو متعدد بار بطور امداد کچھ رقم دی کہ خربوزے خرید کرائس سے کچھ نفع کمالے۔ وہ خربوزوں کی ٹوکری خرید کرآپ ہی کے ہاں لے آتی ۔۔۔۔ گرمیوں کے دن ہوتے تھکی ماندی وہ آتی ۔۔ اس کو دیکھ کر فرمایا کرتی تھیں کہ اب اس گرمی میں اِن کو بیچنے کہاں جائے گی ۔خود ہی خرید لیتیں اور خربوز ہے آس یاس کے لوگوں میں تقسیم کرواد تیں۔

سیّد نا حضرت خلیفہ نورالدین صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میرا نام آسان پر ''عبدالباسط''ہاور باسطاس کو کہتے ہیں جوفراخی سے دینے والا ہو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے فکر کردیا گیا تھا۔ اور یہ یقین دہانی فرمادی گئ تھی کہ وہ آپ کی ضرورتوں کے پیدا ہونے سے پہلےان کے پورا ہونے کے سامان پیدا فرمادیا کرے گا اور بعینہ اسی طرح ہوتا رہا۔

اس کی جھک ہمیں'' حضرت اماں جی'' کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے وہ کھی اس بارے میں فکر مند ہوتی نظر نہ تیں۔ نہ انہیں روپیہ جمع کرتے دیکھا گیا۔ جو رقم بھی آتی خواہ وہ ہزاروں میں کیوں نہ ہو جلد از جلد اُسے خرج کر دیتیں اور یہ غریبوں، مہمانوں اور دوستوں پر خرچ ہوتا اپنے آ رام و آسائش پر نہ ہوتا۔ جب بھی انہیں کوئی تخذ، نذرانہ نفتدی یا ملبوسات کی شکل میں ملتا وہ اسے بتیموں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتیں۔ جب یہ عرض کیا جاتا کہ بیتو آپ کے علاج اور استعال کے لئے تھا تو فرما تیں تم اپنی خوشی پوری کر لیتی تو فرما تیں تم اپنی خوشی پوری کر لیتی ہوں۔ اُن کی کوئی الیی خواہش نہ تھی جو پوری نہ ہوئی ہو۔ کوئی حاجت الیہی نہ تھی جس کے پوراہونے کا سامان اُس ضرورت کے پیدا ہونے سے پہلے حضرت نور الدین کے کے اس ط' خدا نے آپ کے لئے فراہم نہ کر دیئے ہوں۔
'' باسط'' خدا نے آپ کے لئے فراہم نہ کر دیئے ہوں۔

آخری ایام میں جب ان سے بوچھا گیا کہ آپ کی کوئی خواہش ہوتو بتادیں۔توجواب دیا کوئی خواہش نہیں۔بس اب تو اپنے اللہ سے ملنا ہے۔ایک اور موقع پر جواب دیا کوئی خواہش نہیں بس ایک یتیم چی ہے جومیرے پاس رہتی ہے۔

اس کو پڑھادینا۔

حضرت اماں جی نے ساری زندگی ہڑے صبر وشکر اور وقار کے ساتھ گزاری۔اگریسی نے ذراسی بھی نیکی آپ سے کی تو آپ نے ہمیشہ اُسے یا درکھا۔ جب بھی موقع ہوتا اپنے بچوں کو بتا تیں کہ فلال فلال نے تم سے اتنی اتنی نیکیاں کی ہیں۔اور ہمیشہ شکر گزاری کے ساتھ ان سے نیک سلوک کرنے کی تلقین فرما تیں۔ سیّدنا حضرت فضل عمر کی نواز شات کا ذکر تو انتہائی شکر گزاری کے ساتھ اکثر و بیشتر آپ کے لیوں پر ہوتا۔آپ کی زندگی انتہائی سادی اور در ویشانہ تھی۔''

(مصباح اگست وستمبر 1989ء)

مہمان نوازی غربا پروری، صبر وحلم، سیر چشمی اور قناعت، سخاوت اور فراخد لی، صله رحمی وشکر گزاری اور سادگی وتو کل آپ کی سیرت کے ممتاز اور نمایاں پہلو تھے۔

مہمان نوازی آپ کے اخلاق کا سب سے نمایاں جوہر تھا۔ بلا مبالغہ ہزاروں ہزارانسان ہیں جن کی خدمت اور مہمان نوازی کا شرف آپ کو حاصل ہوتا رہا۔ سیّد نا حضرت خلیفہ اُسیّ الاوّل کی زندگی میں اور اس کے بعد بھی قادیان میں ساری زندگی آپ کا وسیح اور سادہ مکان ایک مستقل مہمان خانہ بنار ہتا تھا۔ خصوصاً جلسہ سالا نہ کے ایام میں سینکڑوں خواتین اور بچ آپ کے ہاں بطور مہمان قیام کرتے حصد سالا نہ کے ایام میں سینکڑوں خواتین اور بچ آپ کے دیا جاتا تھا۔ آپ ایک چھوٹی سی حصے ۔ تمام گھر خالی کر کے مہمانوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ آپ ایک چھوٹی سی جاریا تی اور جی خانہ میں ڈلوالیا کرتیں اور بعض اوقات وہ بھی کسی مہمان ہی کے کام آتی ۔

آپسب کی مہمان نوازی اور آرام کا خیال ایسے انہاک، جوش اور خلوص کے ساتھ کرتیں کہ اس کی مثال کم نظر آسکتی ہے۔خصوصاً غرباءاورضعیف العمر، بیار اور نیچ آپ کی توجہ کا خاص مرکز بنے رہتے ۔ان ایام میں بمشکل دو تین گھٹے کچھ آرام کرلیتیں ہرمہمان سے نہایت خندہ بیشانی سے پیش آتیں۔اکثر خوداپنے ہاتھ سے مہمانوں کے لئے چائے وغیرہ تیار کرتیں۔

مہمان نوازی سے شغف تھا گرتکلف اور نام ونمودکا عضر نام کونہ تھا۔ ہرامیر وغریب سے یکسال برتاؤ ہوتا۔ ایک دفعہ جلسہ کے ایام میں ربوہ میں حضرت چو ہدری محمول اللہ خان صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت اماں جی حسب معمول اپنے باور چی خانہ میں مہمانوں کی خدمت کے لئے موجود تھیں۔ حضرت چو ہدری صاحب کی تشریف آوری کا علم ہوا تو دروازہ پرتشریف لے گئیں۔ ملحقہ ڈیوڑھی میں ان کے لئے چار پائی بچھوا دی۔ حضرت چو ہدری صاحب نے تکلفی سے وادر عام سادہ برتنوں میں ایک ٹرے میں اندر کھانا بھی کے نظرت چو ہدری صاحب اور عام سادہ برتنوں میں ایک ٹرے میں اندر کھانا بھی وادیا۔ حضرت چو ہدری صاحب اور عام سادہ برتنوں میں ایک ٹرے میں اندر کھانا بھی اور عام سادہ برتنوں میں ایک ٹرے میں اندر کھانا بھی مہمان نواز اور کیا ہی مبارک تھے پروقارا نداز تھا مہمان نوازی کا۔ کیا ہی مبارک تھیں یہ مہمان نواز اور کیا ہی مبارک تھے ہوں گے جن کی یادیں بیش آپ کے ہوں گے جن کی یادیں بیشار دلوں پرشبت ہیں۔

ان برکات اورنوازشات الہید کی عملی شکر گزاری آپ نے اس طرح کی کہ آپ کی پاک اور متقیانہ زندگی ، ہمدردی خلائق سے بھر پورزندگی ہمارے لئے نشان راہ بن گئی ،ایک جلتی ہوئی شمع جو ہماری زندگی کے تاریک گوشوں کو منور کردیتی ہے اور کرتی رہےگی۔ (مصباح ستمبر 1989ء صفحہ 30)

جذبه خدمت خلق کا ایک اورحسین تذکره ملاحظه ہو! حضرت مرزا طاہراحمہ خلیفة المسیح الرابع رحمہاللّہ تعالیٰ نے اپنی والدہ ماجدہ کے اخلاق عالیہ اوراوصاف حمیدہ کے تذکرہ میں رقم فرمایا: –

'' آپ کی یا دوں کے ہراوٌل دستوں میں مجھےآپ کا جذبہ خدمت خلق نظر

آتا ہے کبھی ایسانہیں ہوا کہ آپ کا نام اس تصور سے الگ ہو کر میرے ذہن میں داخل ہوا ہو۔ بے کسوں، نتیموں،مساکین،مصیبت ز دگان اور مظلوموں سے گہری ہمدر دی آپ کی شخصیت کا جزولا یفک تھا یوں معلوم ہوتا تھا کہ بیرجذبہ ہمدردی اُن کےخون میں کھل مِل کراُن کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ ہمدر دی جذباتی بھی تھی تولی بھی اور فعلی بھی اور بیرنگ ایسا غالب تھا کہ گویا سیرت کے دوسرے تمام پہلوؤں میں سرایت کر گیا تھا۔اس جذبہ توسکین دینے کے لئے آپ نے مالی قربانی بھی بہت کی۔ جانی بھی اور جذباتی بھی۔ مجھے یاد ہے وفات سے ایک سال پہلے ڈلہوزی میں رمضان کے مہینے میں باوجود بیاری کے حضور کے تمام عملے کے لئے سحری کے وقت خوداینے ہاتھ سے براٹھے یکایا کرتی تھیں۔ بات دراصل بیتھی کہ حضور کی طرف سےان دنوں مالی حالات کے پیش نظر جوخرچ ملتا تھا اس سے اتنی گنجائش نہیں نکل سکتی تھی کہ کھلا خرج کیا جاسکے۔اور جتنا بھی اس غرض کے لئے خرچ کیا جاسکتا تھا۔اس میں باور جی نے مطلوبہ تعداد میں پراٹھے یکانے سے صاف انکار کردیا تھا۔ باور جی مُصر تھا کہ یا مجھے کھی زیادہ دویا مجھ سے بہ کا منہیں ہوسکتا۔ادھرخرچ کی تنگی اس کی اجازت نہیں دیق تھی ۔ چنانچہ ایک دوروزے اسی تشکش میں گزرگئے اور عملہ کے اراکین سالن کے ساتھ عام روٹی کھا کرگز ارا کرتے رہے۔ ماشکی نے اُمّی سے شکایت کی کہ خشک روٹی سے روزے رکھ کر مجھ سے اتنی محنت کا کام نہیں ہوتا حالانکہ محنت کرنے والوں کو روزے کے دنوں میں اچھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہاسی رات سے آپ نے خوداً ٹھ کریراٹھے یکانے شروع کئے اور اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطافر مائی کہاسی تھی میں جس میں باور چی کے نزد یک اتنے افراد کے لئے پراٹھے یکنے ناممکن تھے ،سارے عملہ کی ضرورت یوری ہوتی رہی۔ بیاری کی وجہ سے بعض اوقات آپ کوخاصی تکلیف اٹھانی بڑتی تھی مگرآ ہے کہتی تھیں کہ میں یہ برداشت نہیں کرسکتی کہ محت کرنے والصحری کے وقت خشک روٹی کھا ئیں۔

پس کچھ توروز مرہ کے کھانے کا معیار گرا کر چندوں ، خدمت خلق اور مہمان نوازی کے لئے بچیت کرلیتیں اور کچھ ہمارے کپڑوں کے خرچ میں سے اس غرض کے لئے بیسے بچالیتی تھیں تحریک جدید کا بہانہ ہاتھ آیا ہوا تھا چنا نچہ کپڑے سادہ ہی نہیں بلکہ تعداد کے لحاظ سے بھی واجبی بناتی تھیں۔

کی دفعہ غریب لڑکیوں کی خودشادیاں کیں۔ بعض بیموں کی پرورش کی۔
روزمرہ کے طور پر مختلف رنگ میں امداد کا سلسلہ تو جاری رہتا ہی تھا۔ خفیہ بھی اور اعلانیہ
بھی! گھر کے مستقل خرچ کے علاوہ جو حضور کی طرف سے ملتا تھا ذاتی آمدنی بہت معمولی تھی۔ (ان کا کچھرو پیہ حضور نے کہیں تجارت پرلگار کھا تھا۔) اس لئے اکثر مالی مشکلات میں مبتلار ہتی تھیں۔ مگر اللہ تعالی پھر بھی غیب سے سامان کرتار ہا اور جیسے کیسے مشکلات میں مبتلار ہتی تھیں۔ مگر اللہ تعالی پھر بھی غیب سے سامان کرتار ہا اور جیسے کیسے کسی بن پڑا اِنفاق کا سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ تعالی پر بہت تو کل تھا اور اُس رحیم وکر یم نے اپنے درسے بھی خالی ہیں لوٹایا۔ وَمِقَا دَزَقَانَهُمُ کی ایک زندہ تصویر تھیں۔
اگر کسی ضرورت مندکو دینے کے لئے خود اپنے پاس کچھ نہ ہوتا تو بعض اگر کسی ضرورت مندکو دینے کے لئے خود اپنے پاس کچھ نہ ہوتا تو بعض دوسرے متمول دوستوں کو توجہ دلا کر امداد کی صورت نکال لیتی تھیں۔ اگر کوئی راہ نہ

پاتیں تو قرض اٹھا کربھی ضرورت مند کی ضرورت پوری کردیتی تھیں اور دوسروں کے مالی فکراپنے سینے سے لگالیتی تھیں۔ (سیرت سیّدہ اُمٌ طاہر صفحہ 227 تا 230) حضرت سیّدہ اُمٌ طاہر صاحبہ کی خدمتِ خلق کے جذبہ کو حضرت قمر الانبیاء مرزا بشیراحمد صاحب نے یوں اجا گر کیا ہے:-

"مرحومه میں غرباء کی امداد کا وصف بھی خاص طوریریایا جاتاتھا چونکه اُن کے دل کوخالق فطرت کی طرف سے جذبات کا غیر معمولی خمیر ملاتھااس لئے جب بھی وه کسی غریب یا بیار یا مصیبت زده کو تکلیف میں دیکھتی تھیں توان کا دل بے چین ہونے لگتا اور فوراً اس کی امداد کے لئے تیار ہو جاتی تھیں ۔ چنانچہان کے گھر میں غریبوں، بیواؤںاور پتیموں کا تا نتالگارر ہتا تھا۔اوروہمقدورکھرسب کی امداد کرتی تھیں یعنی اگر کسی مصیبت زده کی خود مدد کرسکتین خیس تو خود کردیتی خیس اورا گرکسی ناظریا کسی اور شخص کو کچھ کہنا ہوتا تو اُسے کہلا بھیجتی تھیں اور اگر حضرت صاحب تک معاملہ پہنچانا ضروری ہوتا تو حضور تک پہنچا دیتی تھیں۔ میں نے دیکھا ہے جہاں حضور کی دوسری ہویاں حضور کی مصروفیت کا خیال کر کے بااس اندیشے سے کہ کہیں ہماری سفارش غلط نه ہو حضرت صاحب تک معاملات پہنچانے میں اکثر حجاب اور تامل کرتی تھیں وہاں ہیہ ''خدا کی بندی'' (حضرت صاحبز دہ مراز بشیراحمه صاحب نے حضرت سیّدہ اُمّ طاہر صاحبہ کو'' خدا کی بندی'' کےمعزز لقب سے یا دفر مایا ہے۔ یہاں خاکسار کے دل میں فوراً پیرخیال آیا کہاسی'' خدا کی بندی'' نے ایک ایسے بیٹے کوجنم دیا اور دُعاوُں کے ساتھ بروان چڑھایا جس نے ''مرو خدا'' کی حیثیت سے دنیا کے تمام ممالک کے مخلصین جماعت کے دلوں پر حکمرانی کی۔اور صحیح معنوں میں''مر دِ خدا'' کے لقب کا مستحق ہے خاکسار بشریٰ بشیر )۔ جب کسی شخص کو واقعی قابل امداد خیال کرتی تھیں تو بلا تامل حضورتک بات پہنچا دیت تھیں اور پھراس کا پیچھا کرتی تھیں ۔ بےشک وہ بعض اوقات غلطی سے محبت کی جھاڑ بھی کھالیتی تھیں مگر پھر بھی کسی موقعہ پروہ پُوکتی نہیں تھیں اوراپنا فرض برابر ادا کئے جاتی تھیں۔اس لئے غریب عورتیں بلکہ غریب مرد بھی اُنہیں اپنا سچامر بی خیال کرتے تھے اور ہر تکلیف کے وقت ان کے دروزے کی طرف دوڑتے تھے اور وہ بھی سب کے ساتھ محبت سے پیش آتی تھیں۔

آپ نے کئی بیتیم، بچیوں اور بچوں کو اپنے ساتھ رکھ کر اپنے گھر میں پالا اور ہمیشہاینے بچوں کی طرح سلوک کیا۔ان کے دکھ کواپنا دکھ اوران کی راحت کواپنی راحت سمجھا غریبوں کی دلداری کااس رنگ میں بھی مرحومہ کوخاص خیال تھا کہان کی خوشيول ميں اپنے عزيزوں كى طرح شريك ہوتى تھيں ۔اس كانتيجہ بيتھا كہ جب آپ کسی سفر وغیرہ میں ہوتی تھیں تو کئی لوگ اینے عزیز دن کی شادی کوصرف اس وجہ سے ملتوی کردیتے تھے کہ آیا جان آئیں گی تو پھران کے سامنے شادی کریں گے۔الغرض حقیقی معنوں میں غریبوں کی دوست اور تیبموں کی مان تھیں۔ مجھےوہ واقعہ غالباً بھی نہ بھولے گا کہ جب حضرت میر محمراتحق صاحب کی وفات ہوئی تواس دن میں نے دیکھا کہ ایک غریب مہا جر بہشتی مقبرہ کی سڑک پر رور ہاتھا۔اور جب میں اس کے پاس سے گزرا اور اس کی طرف نظر اٹھائی تو اس نے مجھے سسکیاں لیتے ہوئے کہا کہ آج غریب بالکل میتیم ہوگئے۔ پھر کہنے لگا بارہ 12 دن پہلے'' غریبوں کی ماں'' گزرگئی تھی اور آج "باب" بھی رخصت ہوا۔ اس کا اشارہ سیّدہ اُمّ طاہر صاحبہ اور حضرت میر محراکتی صاحب کی طرف تھا۔ میں نے دل میں کہا گواصل بیتیم اور غیریتیم تواللہ کے ساتھ تعلق رکھنے یا نہ رکھنے کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے۔اور جس کا خدازندہ ہےاوراس کا اس سے تعلق ہے وہ کبھی یتیم نہیں ہوسکتا۔ مگراُ س غریب مہاجر کا کہنا بھی درست ہے کہ ان دواُویر تلے کی موتوں نے قادیان کے غریبوں کے دو بڑے ظاہری سہارے اُن سے چھین لئے۔اور میں نے دُعا کی خدائے تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں' دنغم البدل' عطا کرے تا کہان دیکھے دلوں کی تسکین اور راحت کا سامان پیدا ہو۔'' (سیرت حضرت سیّدہ اُمّ طاہر صفحہ 260-259) حضرت سیّدہ مہرآیا صاحبہ فرماتی ہیں: –

ایک مرتبہ غرباء کے لحاف بننے میں در ہوگئ حضور نے فرمایا اس قد رلحاف تین دن میں تیار ہوجائیں میں برداشت نہیں کرسکتا کہ مزید لحافوں کی تیاری میں تاخیر ہواوراللہ کی مخلوق کوسر دی ہے دو چار ہونا پڑے اور بیکام اب آپ (یعنی پھوپھی جان حضرت سیّدہ اُم طاہر صاحبہ) کے سپر دکرتا ہوں۔ جھے خوب یا دہ کہ درات رات بھر جاگ کر اور سارا سارا دن لگ کرجس میں کھانے پینے اور آرام کا خیال بھی نہ رکھا گیا آپ نے کام ختم کیا اور ٹھیک تیسرے دن ڈھیروں لحاف تیار کر کے حضور کی خدمت میں پیش کرد یے اور خود اپنا بیمال تھا کہ شدید بیار ہو گئیں کیونکہ مملی طور پر آپ نے کام میں نیا دہ حصہ لیا اور میداس آپ کو تر پاگیا کہ اب تک غرباء کے لئے سردی سے میں ذیادہ حسہ لیا اور میداس اور میداس اور خدمت کا جذبہ رکھنے والی کی رضا کے لئے کیا کرتیں اسی اسی تی تو نے قرف حشینیں رکھے خود بھی غرباء کے لئے کیڑے سینا اور خدمت کا جذبہ رکھنے والی خواتین سے ذوق وشوق سے بلا اُجرت کام کروانا آپ کے حسنِ اخلاق کی شاندار دلیل ہے۔

(سیرت حضرت سیّدہ اُم طاہر خلاصہ صفحہ 176-175) مکر مہ حضرت سیّدہ اُم م داؤ دصاحبہ نے خدمتِ خلق کے میدان میں جو نا قابل فراموش اور بے مثال خدمات سرانجام دی ہیں۔ وہ تاریخ احمدیت میں ہمیشہ یادگار رہیں گی۔جلسہ سالانہ کے موقع پرمستورات میں مہمان نوازی کے فرائض 1922ء سے 1951ء تک مسلسل اداکرتی رہیں۔ ایک شفق ماں کی طرح دارالثیوخ کے نادار بچوں کو ہر ممکن آرام پہنچانے کی کوشش کرتیں۔عید کے موقع پر کپڑے سلوانے ،سردیوں میں رضائیاں تیار کرنے میں خاصی دلچیسی سے کام لیتیں۔حضرت میرصاحب اپنی شخواہ کا زیادہ حصہ ان تیبہوں ، غریبوں ادر بیوگان کی ضروریات پرخرج کردیتے تو آپ نے بھی شکایت نہ کی کیونکہ آپ کو بھی طبعاً اُن غرباء ، بیا کی اور بیوگان کی حاجت روائی پیندتھی ۔ آپ کا دامن بہت کی نیکیوں سے معمورتھا۔ اور نیکی کے کاموں میں اپنے خاوند کا ہمیشہ ساتھ دیتیں۔ آپ کے گھر میں ہمیشہ دو تین بیٹیم اور نادار بیچ ضرور ہوتے جن کی ہوشم کی ضروریات آپ بوری کرتیں آپ انہیں اپنے بیجوں کے ساتھ پڑھا تیں۔ کوشش کرتیں کہ انہیں اپنے ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہو ۔ بعض آپ کو اُمی جان کہہ کر پیارتے۔ آپ کوئی دل شکنی کی بات نہ ہونے دبیتیں۔ جب پہلے بیچ بڑے ہوجاتے تو پیار سے آب کوئی دل شکنی کی بات نہ ہونے دبیتیں۔ جب پہلے بیچ بڑے ہوجاتے تو اور بیسلسلہ جاری رہتا آپ بہت سادہ زندگی بسر کر نیوالی صابر وشا کر خاتون تھیں۔

خدمت خلق کی مثالیں قائم کی ہیں ان نمایاں وصف ہے۔ابتدائی احمدی خواتین نے خدمت خلق کی مثالیں قائم کی ہیں ان نمایاں خواتین میں مکر مہ ومحتر مہ اُستانی میں مرمہ ومحتر مہ اُستانی میں مرمہ وقعی مہوجاتا کہ میمونہ صوفی ہوجاتا کہ کوئی ضرورت مند ہے تو آپ صاحب استطاعت لوگوں کو تحریک کرے مالی اعانت حاصل کرتیں اور غرباء کی ضروریات پوری کرتیں۔عید کے موقع پرغرباء کے لئے کیڑے بنوانے اور سردیوں میں لحاف تیار کروانے کے لئے کیڑے کی خریداری کی خمدداری آپ پر ہوتی۔ جے باحس اداکرتی رہیں اور جب تک ہمت رہی میکام پوری بشاشت سے کرتی رہیں۔

(ہراول دستہ صفحہ 111)

حضرت مسلح موعود کی صاحبزادی مکرمہ ومحتر مہ صاحبزادی ناصرہ بیگم صاحبہ نے صدر لجنہ ربوہ کی گونا گوں مصروفیات کے ساتھ ساتھ خدمتِ خلق کے

سلسلہ میں بہت نمایاں خدمات سرانجام دی ہیں۔ بڑے خلوص محبت اور توجہ سے بیکام نہ صرف اپنی صدارت کے زمانہ میں کئے بلکہ بعدازاں بھی بیسلسلہ جاری رہا۔ انگی الوداعی پارٹی کے موقع پر حضرت سیّدہ مریم صدیقه صاحبہ سابقه صدر لجنہ یا کتان نے جولائی 1992ء میں فرمایا: -

''شعبہ خدمت خلق میں ذاتی طور پر ستحق کے حالات کا پیتہ لگانا اور اس کی استخار میں رقم نہیں تو فنڈ جمع کرنا اور جا کرنے خنڈ میں رقم نہیں تو فنڈ جمع کرنا اور صاحب شروت خوا تین کواس میں حصہ لینے کی طرف توجہ دلائی۔ یہاں تک کہ آپ نے اس میں بہت وسعت پیدا کردی اور بیسارے اخراجات مثلاً عیدین کے موقع پر مستحقین کے لئے کپڑے بنوائے۔ سردیوں میں گرم کپڑے۔ ان کے بچوں کی فیس، کتب وغیرہ دیتیں اور ہزاروں ضرور تیں عورتوں کی پوری کرتیں۔ لڑکیوں کی شادیوں کتب وغیرہ دیتیں اور ہزاروں ضرور تیں عورتوں کی پوری کرتیں۔ لڑکیوں کی شادیوں پرامدادا یک بہت بڑافریضہ تھا جسے نہایت خوبی سے اب تک نبھاتی چلی آئی ہیں۔ دوسرا کام جس کی طرف آپ نے بہت توجہ کی وہ نمائش کا شعبہ تھا۔ عورتوں خرید کرلانا۔ ڈیزائن بنانے! اب بی شعبہ بہت ترتی کرچکا ہے۔ اور بعد میں آنیوالی شیرٹریان نے اچھی طرح سنجال لیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ساری ترتی کا سیرٹریان نے اچھی طرح سنجال لیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ساری ترتی کا انحصاران کی آگیلی ذات برتھا۔'

(مصباح صفحہ 6-7جولا کی 1992ء)

حضرت سیّدہ مریم صدیقہ صاحبہ نے کسی نہ کسی رنگ میں اپنی زندگی خدمت خلق کرتے ہوئے گزاری ذاتی طور پر جس قدرامکان میں تھا ہمیشہ غریبوں، بے کسوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھا۔اور جہاں تک ہوسکاان کی امداد کے لئے کوشاں رہی ہیں۔

دستِ سوال دراز کرنے کی عادت کوختم کرنے کے لئے ربوہ میں نفرت

انڈسٹریل اسکول کا جراءفر مایا تا کہ بتیم لڑ کیاں اور بیوہ خواتین یہاں پر کام سیکھیں اور پھراس ہنر کواپنی باعزت آمد کا ذریعہ بنائیں۔اس طرح پرسینکٹروں خواتین اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگئیں اور بلاضرورت مانگنے کی برائی سے پچ گئیں۔

کئی غریب لڑکیوں کواپنے گھر میں رکھ کر با قاعدہ تعلیم دلوائی اور پھران کی شادیاں کیں۔علاوہ ازیں صدقہ وخیرات کے ذریعے کئی مخفی امداد کے طریقے ہوتے۔ اس بات پڑمل پیراتھیں کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔

یہ چیز بار ہامشاہدہ میں آئی کہ آپ نے تمام قرابت داری اور رشتہ داری کے حقوق باحسن ادا فر مائے۔ حقوق باحسن ادا فر مائے۔ ہرایک سے محبت اور خلوص کے ساتھ پیش آنے کے علاوہ ضرورت کے وقت ہمدر دی اور حوصلہ افز ائی فر مائی صلہ رحمی کی نہایت عمدہ مثالیس آپ کی زندگی میں ماتی ہیں۔

گاہے گاروں کی خدمت اور زیگی کے موقع پر دیکھ بھال کے سلسلہ
میں دوسر سے شہروں کے ہپتالوں میں بھی اپنی عزیز خواتین کے ہمراہ جا کر ہتی تھیں یہ
کام اچھا خاصا محنت طلب اور تکلیف دہ ہے لیکن محبت اور ثواب کی خاطر انہیں یہ کام
بھی کرتے دیکھا۔ اپنوں اور غیروں سے ہمدر دی کے جذبہ اور بے لوث خدمت کا یہ
سلسلہ جاری رہا۔ غرض یہ کہ ضرورت کے وقت ہرایک کے کام آنا آپ کامعمول تھا۔
نہایت سلیقہ منداور اعلیٰ ذوق کی مالک تھیں اپنوں اور غیروں کی شادی بیاہ
کے موقع پر بھی کپڑوں کر گاٹ کناری ٹائلنا اور کٹائی سلائی میں مدد کرنا آپ کا شیوہ تھا
نئے بیدا ہونے والے بچوں کے اونی کپڑے (سوئیٹروغیرہ) اپنے ہاتھ سے بُن کر
تخفے کے طور پر عنایت فرماتی تھیں۔ آپ کی ذات نمود ونمائش اور تصنع سے قطعاً پاک

# سلطان القلم کی مجاہدات احمدی خواتین کی نظم ونثر میں خد مات

حضرت اقدس سیخ موعود نے فرمایا:-کیچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق سر سیسیں ب

اس ڈھب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے

شعروشاعری محض ادب کے لئے ہے، زندگی کے لئے ہے یا کمائی کا ذریعہ سارے جھگڑے چیا کمائی کا ذریعہ سارے جھگڑے چیا دئے۔"اس ڈھب سے کوئی سمجھ' فرما کرادب کو نئے راست دیئے ادبی صلاحیتیں برائے ابلاغ ہیں۔لطیف انداز میں محسوسات کی خوبصورت زبان میں دلوں کے تارچھیڑے جائیں اوراُن میں وہ پیغام منتقل کردیئے جائیں جو اللہ تعالیٰ سے ملادیں۔خواتین کی اس محفل شعر وسمخن کی میر مشاعرہ حضرت نواب مبارکہ بیگم صلحبہ ہیں۔

حضرت سيّده نواب مباركه بيكم صاحبه:

مصرت خلیفۃ اکسی الرابع رحمہ الله تعالیٰ آپ کے بارے میں فرماتے

يں:-

''بڑی پھو پھی جان حضرت نواب مبار کہ بیگم صاحبہ کی نظمیس پڑھ کر آپ حیران ہوں گی کہاس دور کے بڑے بڑے ہوئ شاعر بھی فصاحت و بلاغت میں آپ کا مقابلہ نہیں کرتے۔ ذہن بھی روثن دل بھی روثن اور سے بینت بھی تھی جو بھی زندگی کا

ساتھ نہیں چھوڑتی تھی ۔ جواس زندگی میں مزہ ہے وہ ہروقت متحرک رہنے سے بے چین رہنے میں کہاں نصیب ہوسکتا ہے؟ (وُنحتِ کرام صفحہ 196)

حضرت سیّدہ نواب مبار کہ بیگم صاحبہ علم وادب کا ایک سمندر تھیں فر مایا کرتیں کہ قر آن کریم پڑھتے ہوئے کسی لفظ کے ترجمہ کے متعلق طبیعت رکتی ہے تو میں لغت دیکھتی ہوں اور وہی معنی درست ہوتے ہیں جو میں مجھتی ہوں۔

آپ کے کلام کو پڑھنے سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا مقصود شعر گوئی نہیں بلکہ ضرورت پراپنے جذبات کوظم میں ظاہر کردینا ہے۔ آپ کا کلام تصبّع سے پاک ہے۔ آپ نے بھی کسی سے اصلاح نہیں لی۔ آپ کا کلام نہایت موثر اور رکشین ہے۔ آپ کا مجموعہ کلام دُرِّ عدن کے نام سے شائع ہوا جوشعر وا دب پر آپ کی قدرت کلام کا نہایت اعلی نمونہ ہے۔ اشعار نہایت پاکیزہ ، عشق خداا ورعشق رسول کے قدرت کلام کا نہایت اعلی نمونہ ہے۔ اشعار پڑھ کرانسان بے اختیار عش کراٹھتا ہے۔ منعونہ کلام:

جھے دکھے طالبِ منتظر مجھے دکھے شکلِ مجاز میں جوخلوصِ دل کی رق بھی ہوترے اِدَّ عائے نیاز میں تیرے دل میں میراظہور ہے تراسر ہی خودسرِ طُور ہے تری آنکھ میں مرا نور ہے مجھے کون کہتا ہے دُور ہے مجھے د بکھے د بکھے د بکھے د کھے د کھے دکھے کہتا ہے دُور ہے مجھے د بکھے طالبِ منتظر مجھے د بکھے شکلِ مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تری رہینِ نیاز میں کہ ہزاروں سجدے تری رفعتِ کو ہ میں مجھے د کھے د کھی اس میں د کھے د کھی اس میں د کھی کھی د کھی کھی د کھی کھی د کھ

مجھے دیکھ عجرِ فقیر میں مجھے دیکھ شوکتِ شاہ میں نہ دکھائی دوں تو یہ فکر کرکہیں فرق ہو نہ نگا ہ میں

نہ روک راہ میں مولی شتاب جانے دے

کھلا تو ہے تری ''جنت کا باب' جانے دے
مجھے تو دامنِ رحمت میں ڈھانپ لے یونہی
حساب مجھ سے نہ لے'' بے حساب'' جانے دے
سوال مجھ سے نہ کر اے مرے سمیع و بصیر
جواب مانگ نہ اے لاجواب جانے دے
مرے گناہ تری مجشش سے بڑھ نہیں سکتے
مرے گناہ تری مجشش سے بڑھ نہیں سکتے
ترے نثار حساب و کتاب جانے دے

### حضرت سيّده نواب امة الحفيظ بيكم صاحبه ك

شعری ذوق کے متعلق ایک دلجیپ روایت:

حضرت خلیفة المسيح الرابع رحمهالله تعالی فرماتے ہیں:-

حضرت پھوپھی جان (حضرت سیّدہ نواب امۃ الحفیظ بیگم صاحبہ ) کونہایت ہی لطیف شعری ذوق عطا ہوا تھا۔خود بہت ہی صاحب کمال شاعرہ تھیں ۔لیکن اپنے کلام کولوگوں سے چھپاتی تھیں۔اکثر چند سطور کھیں اور ایک طرف بھینک دیں۔اور پھر وہ کلام نظر سے غائب ہوگیا۔ چونکہ مجھے بچپن سے ہی شعر کا ذوق رہا ہے اس لئے حضرت بھوپھی جان (حضرت نواب امۃ الحفیظ رہا ہے اس لئے حضرت بھوپھی جان (حضرت نواب امۃ الحفیظ

سیم صاحبہ) سے میراایک خاص تعلق اس وجہ سے بھی تھا۔ میری ان تک رسائی تھی اور وہ بعض دفعہ بڑے پیار کے ساتھ مجھے اپنا کلام سنادیا کرتی تھیں ابھی کچھ عرصہ پہلے جب میں ملاقات کے لئے گیا تو ایک بہت ہی پرانی نظم جو حضرت پھوپھی جان نے مجھے قادیان کے زمانہ میں سنائی تھی اس کے ایک دوشعر سنانے کو کہے توان کے چہرے پر عجیب مسکرا ہٹ بیدا ہوئی کہتم اب تک وہا تیں یادر کھتے ہو۔''

(مصباح جنوری فروری 1988 صفحہ 18)

#### نمونه کلام:

مری جدائی گوارا ہوئی تہہیں کیوں کر تہہیں یہ ذکر بھی تھا ناگوار یاد کرو کہاں ہے کدھر ہے قرار مرے دل کا بنے تھے تم مرے دل کا قرار یاد کرو محتر مہصا جبزادی امتہ القدوس بیگم صاحبہ:

جماعت احمدیدی شعری روایات کی پاسدار، بلند پا کیزه مضامین کے ساتھ قادرالکلامی اونغگی نے صاحبزادی امنہ القدوس بیگم صاحبہ کومنفر دمقام عطا کیا ہے۔ منمونہ کلام:

خدا کا یہ احسان ہے ہم پہ بھاری کہ جس نے ہے اپنی یہ نعمت اُتاری نہ مایوس ہونا گھٹن ہو نہ طاری

رہے گا خلافت کا فیضان جاری

نبوت کے ہاتھوں جو پودا لگا ہے
خلافت کے سائے میں پھولا بھلا ہے
یہ کرتی ہے اس باغ کی آبیاری
رہے گا خلافت کا فیضان جاری
الہی ہمیں تو فراست عطا کر
خلافت سے گہری محبت عطا کر
ہمیں دکھ نہ دے کوئی لغزش ہماری

رہے گا خلافت کا فیضان جاری

وہ جو احمہ بھی ہے اور محمہ بھی ہے

وہ مؤید بھی ہے اور مؤید بھی ہے

وہ جو واحد نہیں ہے پہ واحد بھی ہے

اک اُسی کو تو حاصل ہوا سے مقام

اس پہ لاکھوں درود اُس پہ لاکھوں سلام

وہ معارف کا اک قلزم بیکراں

فخر انسانیت رشک قدوسیاں

اُس کی توصیف ہو کس طرح سے بیاں

ہمنے زباں شرمسار اور نادم کلام

اس پہ لاکھوں درود اُس پہ لاکھوں سلام
منے فظہور صاحبہ:

مکرمه منیره ظهورصاحبه: مکرمه منیره ظهورصاحبه بھی ایک متندشاعره تھیں ۔ کلام بہت پُراثر ،لہجہ دھیما

اور يُرخلوص،اللَّدتعاليٰمغفرت فير مائے۔ نمونه كلام:

''موت کارخم''

ہر جانب اک حشر بیا ہے کون کسی سے بچھڑ گیا ہے

ہر گل جاِک گریباں دیکھا

گلشن سے یہ کون گیا ہے

عید کا دن جاند بھی سہا سہا

لرزال لرزال ہر تارا ہے

کون ہوا دنیا سے رخصت

شہر میں اِک کہرام میا ہے

عيد کا دن پيه کيبا آيا

ہر اِ ک آنکھ سے خون بہا ہے

کسی کی آنکھ سے ساون برسا

رات کا دامن بھیگ گیا ہے

راہ میں ساتھی کھو کر کوئی

تنہا، چپ، حیران کھڑا ہے

آخری دم تک جو نہ جرے گا

موت نے ایبا زخم دیا ہے

مکرمه ڈاکٹر فہمیدہ منیرصاحبہ:

مه ڈاکٹر فہمیدہ منیرصاحبہ بھی ایک بہت منجھی ہوئی صاحب طرز احمدی

شاعره ہیں۔ نمونہ کلام:

دل کے بند در پچوں میں اک درد بسایا ساری رات آج کسی تقصیر نے مجھ کو خوب رُلایا ساری رات اک شب قدر ملی جو میں نے غفلت میں کھودی آئکھوں نے پھر اکثر ہی رتجگا منایا ساری رات ارض وسا کے فاصلے طے کرپاتا کیسے نازک دل تو شہہ رگ سے پاس تھا مولا کیوں تڑپایا ساری رات سب کو سُنا کرکیا لینا ہے سوجاؤ خاموثی سے عظمت اُس نے سُن تولیا ہے جس کوسنایا ساری رات عظمت اُس نے سُن تولیا ہے جس کوسنایا ساری رات

#### مكرمهامة القديرارشادصاحبه:

مرمہ امۃ القدیرارشاد صاحبہ نے شبحیدہ شعر گوئی کے ساتھ پر لطف مزاحیہ شاعری بھی گی ہے۔''یادِ ماضی'' کے عنوان سے ایک نظم کے چند بندیوں ہیں۔

آج بھی مجھ کو وہ کالج کا زمانہ یاد ہے
اُن کی شفقت یاد ہے اپنا ستانا یاد ہے

آئے دن جرمانے کھا کر بھول جانا یادہ ہم ہر بہانہ یاد ہے ہر اک فسانہ یاد ہے

مر بہانہ یاد ہے ہر اک فسانہ یاد ہے

یاد آتے ہیں بھی تجھ کو بھی یاران کہن؟

میں جھپ کے کھانے کا مزا بھولا نہیں

اور یہ بھی ڈر کہ واللہ وہ نہ آجا ئیں کہیں

پھر تو بیخنے کی خدایا کوئی صورت ہی نہیں اور جرمانہ بھی ہونا لازمی ہے بالیقیں اے ہمارے جامعہ ماضی کی یادوں کے وطن یاد آتے ہیں مجھی تجھ کو بھی یاران گہن؟ محترمه امة الباري ناصرصاحبه آف كراجي: میں سلطان القلم کی اک سیاہی مری دولت قلم کاغذ سیاہی كتب خانه درونِ قلب قائم بنی اُستاد آه سحر گاہی سرِ عرشِ معلیٰ میرا بادی مراحافظ ہے خود عالم پناہی مجھے حق نے عطا کی کامرانی مرے رشمن کو ناکامی ، تباہی مری منزل رضائے رب رحماں سوا اس کے کوئی دولت نہ جاہی میں ہوں شاہِ جہانِ فکر و احساس فقیری میں ملی ہے بادشاہی کیا سنگسار نااہلوں نے مجھ کو یہ کافی ہے ثبوتِ بے گناہی میں لکھول' خوب لکھوں اور مقصد فقط تيري رضا ہو يا الهي

نہیں ہے پیش منظر جب وہ ہستی تو پس منظر ساہی ہی ساہی لیک کر گود میں بھرتی ہے منزل طلب میں اُس کی جب نکلے ہیں راہی 

مندرجه بالا چندشاعرات کا ذکراور مخضرنمونه مائے کلام صرف اس انداز ہے کے لئے بیش کیا گیاہے کہ احمدی شاعرات اس میدان میں بھی کسی سے کم نہیں ۔ان کےعلاوہ بھی بڑی تعداد میں خواتین عمدہ دلآ ویز شعر کہہ رہی ہیں۔مثلاً مکرمہاصغری نورالحق صاحبه، مکرمه شاکره بیگم صاحبه، مکرمه طیبه زین صاحبه 🗕

نثر میں خواتین کی قلمی کاوشوں کے متعلق حضرت سیّدہ مریم صدیقہ صاحبہ کے ایک مضمون سے اقتباس پیشِ خدمت ہے آپ فر ماتی ہیں کہ:-

لجنہ کی ابتدا ئی ممبرات میں سے چندخوا تین ایسی تھیں جن کی بہخوا ہش تھی کہ عورتوں کی تعلیم وتربیت کے لئے ایک الگ رسالہ حاری ہو۔صف اوّل میں سيّده صالحه بيّم صاحبه أمّ دا وُ دُّهيں \_ پھراُستانی سکینة النساءاملیه قاضی مُحرَظهورالدین صاحب المل متازحيثيت ركھتی تھیں۔ان كے علاوہ اور بہنیں بھی وقیاً فو قیاً ''احری خاتون''اور'' تا ديب النساء'' ميں اس سلسله ميں للصحي رہي ہيں ۔''احمہ ي خاتون'' ایک رسالہ عرفانی صاحب نے مستورات کے لئے جاری کیا تھاجس کا نام بعد میں حضرت مصلح موعود نے'' تادیب النساء'' رکھ دیا تھا۔ پچھ عرصہ بعدوہ بھی بند ہو گیا تو الفضل کے صفحات پر احمدی خواتین کے مضامین نظر آنے لگے۔ ایڈیٹر صاحب الفضل نے اعلان فر مایا کہ الفضل میں ایک صفحہ عور توں کے مضامین کے لئے مخصوص کردیا جائے گا۔اس اعلان کے بعد الفضل کےصفحات پرنظرڈ الیں تو ہریر چہ میں

کسی نہ کسی خاتون کامضمون نظرآ تا تھا جس میں کوئی نہ کوئی تجویز عورتوں کی ترقی کی ہوتی تھی۔

احمدی بہنوں کو جو پچھ عرصہ ہے ایک زنانہ اخبار کی ضرورت محسوں کررہی مسیح تھیں اوراپنے خیالات کا اظہار بھی کررہی تھیں ۔حضرت خلیفۃ اسیح الثانی نے ایسے اخبار کی منظوری دے دی۔

آخر 15 ردشمبر 1926ء کو اس کا پہلا پر چہ شائع ہوا۔ اس رسالہ کا نام ''مصباح'' رکھا گیا۔ بیا خبار دوبار مکم اور پندرہ کو نکلتا تھا۔ جم سولہ (16) صفحے اور قیت اڑھائی روپے تھی۔ایک کٹر آریہ ہاجی اخبار' تیج'' کی رائے مصباح کے بارے میں پتھی۔

''میرےخیال میں بیاخباراس قابل ہے کہ ہرآریہ ساجی اس کود کھے۔اس کے مطالعہ سے انہیں احمدی عورتوں کے بارے میں جو غلط نہی ہے کہ وہ پردہ کے اندر بندرہتی ہیں اس لئے کچھکا منہیں کرتیں فی الفور دُور ہوجائے گی اور انہیں معلوم ہوجائے گا کہ بیعورتیں باوجود' اسلام کے ظالمانہ' تھم کے ظیل پردہ کی قید میں رہنے کے کس قدر کام کر ہی ہیں ۔؟ اور ان میں مذہبی احساس اور اسلام کا جوش کس قدر ہے۔ ہم استری ساج قائم کر کے مطمئن ہو چکے ہیں لیکن ہم کو معلوم ہونا چاہئے۔ کہ احمدی عورتوں کی ہر جگہ انجمنیں قائم ہیں اور جو کام وہ کررہی ہیں اسکے آگے ہمارے استری ساجوں کا کام بالکل بے حقیقت ہے۔ مصباح کو دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ بالکل بے حقیقت ہے۔ مصباح کو دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ بالکل میں مندوستان ، افریقہ ،عرب ،مصر ، پوری اور امریکہ احمدی عورتیں ہندوستان ، افریقہ ،عرب ،مصر ، پوری اور امریکہ احمدی عورتیں ہندوستان ، افریقہ ،عرب ،مصر ، پوری اور امریکہ

میں کس قبرِ راور کس طرح کام کررہی ہیں۔''

آپ مزید گھتی ہیں کہ عورتوں کا بیا خبار جو 15 ردسمبر 1926ء کو جاری ہوا تھا۔تقسیم ملک تک یعنی 1947ء تک جاری رہا۔ شروع میں پندرہ روزہ تھا جو بعد میں ماہوار ہوگیا۔ شروع میں مردحضرات نے بطورایڈیٹر خدمت انجام دی لیکن 1947ء میں لجنہ امااللہ نے فیصلہ کیا کہ لجنہ اس رسالہ کواپنی نگرانی میں لے لے اوراس کا تمام خرچ خود برداشت کرے۔

ملکی تقسیم کے بعد 1950ء میں دوبارہ مصباح جاری ہوا۔ جواللہ کے فضل سے پوری شان کے ساتھ جاری ہے اور عورتوں کا واحد ترجمان ہے۔اس کی پہلی مدیرہ عزیزہ امنہ اللہ خورشید بنت مولانا ابوالعطاء تھیں۔ اُن کی وفات کے بعد امنہ الرشید شوکت صاحبہ اللہ یہ تیخ خورشید احمد صاحب اور اب ان کے بعد امنہ اللطیف صاحبہ الملیہ شیخ خورشید احمد صاحب اور اب ان کے بعد سلیمہ قمر صاحبہ ادارت کے فرائض سرانجام دے رہی ہیں۔

(مصاح جنوري 1996ء صفحہ 39-47،40)

مصباح کے علاوہ دنیا بھر کے ممالک کی لجنات اپنی زبانوں اور ضرورت کے مطابق رسالے شائع کرتی ہیں مثلاً

برطانيه

المائده امریکه عائشہ(Aysha) امریکه صدیقه نائیجریا النساء کینیڈا نینب ناروے لجنہ اماء اللہ مرکز میر سولہ کتب شائع کی ہیں۔ جن میں الاز صار لذوات

النصرت

الخمار،المصابیح،تاریخ کجنه اماءالله بهتا هم ہیں۔ لجنه اماءالله لا هور کی اشاعتی خد مات:

صدسالہ جشن تشکر کی خوشی میں لجنہ لا ہور نے سوکتب کی اشاعت کا منصوبہ بنایا تادم تحریران کی 56 کتب شائع ہو چکی ہیں۔صاحب قلم خواتین ملکی اخبارات میں اینے موقف پر شتمل خطوط اور مضامین بھی گھتی ہیں۔

حضرت خلیفۃ امسے الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جلسہ سالانہ یو کے 1992ء اپنے دوسرے دن کے خطاب میں لجنہ لا ہور کے شعبۂ اشاعت کے کام پرخوشنودی کا اظہار فرمایا۔ محترمہ نسیم سعید صاحبہ کو بیاعز از بھی حاصل ہے کہ لجنہ پاکستان کی طرف سے شائع ہونے والے مجلّہ صدیمالہ جشن تشکر کی ادارت کے فرائض ادا کئے۔

سیریٹری اشاعت لجنہ لاہور کے نام حضور انور کے تعریفی خطوط سے اقتباس پیش خدمت ہیں۔

22.6.88

''لجملہ لا ہورنے جو کتب بچوں کے لئے تیار کی ہیں وہ مل گئی ہیں ماشاء اللہ اچھی دیدہ زیب پیش کش ہے جزا کم اللہ احسن الجزا۔اللہ تعالی تمام کام کرنے والیوں کواپنے فضلوں سے نوازے۔''

'' آپ کا خط ملا کتابیں بھی مل گئیں بہت اچھی ہیں مبارک ہو۔''

لا ہور کی جن خواتین نے 56 کتب لکھنے میں قلمی اعانت کی ان کے نام مندرجہذیل ہیں:-

1- مرمه صادقه فضل صاحبه (سيرٹري اشاعت لا مور)

| مكرمه ستاره مظفرصاحبه              | <b>-</b> 2  |
|------------------------------------|-------------|
| مكرمه رقيه خالدصاصبه               | <b>-</b> 3  |
| مكرمه ڈاکٹر فہمیدہ منیرصاحبہ       | _4          |
| مكرمه سعدبيري صاحبه                | <b>-</b> 5  |
| مكرمهامة الرحمان طاهره صاحبه       | <b>-</b> 6  |
| مكرمه ناصره داؤ دصاحبه             | <b>_</b> 7  |
| مکرمه مبشره چو مدری صاحبه          | -8          |
| مكرمه ساجده صالح صاحبه             | <b>-</b> 9  |
| مکرمه <sup>ح</sup> سنآ رامنیرصاحبه | <b>-</b> 10 |
| مکرمه طلمی مبارک صاحبه             | <b>-</b> 11 |
| تمرمنسيم سابى صاحبه                | -12         |
| مكرمه صالحه در دصاحبه              | <b>-</b> 13 |
| مكرمه خالدهآ فتأب صاحبه            | <b>-</b> 14 |
| مكرمه بشرى وسيم صاحبه              | <b>-</b> 15 |
| مرمه نعمه سلهري صاحبه              | <b>-</b> 16 |
| مكرمه كفيله خانم صاحبه             | <b>-</b> 17 |
| مکرمهسیّدهشیم سعیدصاحبه            | <b>-</b> 18 |
| مکرمهامة الشکور بیگ صاحبه          | <b>-</b> 19 |
| مكرمه عطيه عارف صاحبه              | <b>-</b> 20 |
| مرمهآ منه قريثى صاحبه              | <b>-</b> 21 |
| مكرمهامة الرفيق ظفرصاحبه           | <b>-</b> 22 |
| تكرمه للمى شهنازصاحبه              | <b>-</b> 23 |

#### لجنه کراچی کی اشاعتی خد مات:

امة الباری ناصرصاحبه سیکریٹری اشاعت لجنه اماء الله کرا چی کھتی ہیں:''ہم نے فضل خداوندی سے امام وقت کی اطاعت میں ان کی دعاؤں کے طفیل نئی صدی کے استقبال کا عاجز انہ منصوبہ بنایا جس میں ہمیں کا میابی نصیب ہور ہی ہے۔ 40-50 کتابیں چھاپ لینا قابل ذکر واقعہ نہیں مگر امام وقت کی توجہ ، محبت ، شفقت ، رہنمائی اور دعا کیں حاصل کرنا بہت بڑا واقعہ ہے۔حضور پُرنور کی حوصلہ افز ائی مسرت انبساط محسوسات وجذبات کے معاملات ہیں جن کا بیان دنیا کی کسی زبان میں ممکن نہیں۔

1988ء میں شعبۂ اشاعت لجنہ کراچی کے تحت کتب کا کام شروع کیا گیا۔اب تک بیگراں قدر علمی خدمات تسلسل اور خوبصورتی کے ساتھ رواں دواں ہے۔

شروع میں چھوٹی جھوٹی خوبصورت اور مفید کتب کی اشاعت کا کام منظر عام پرآیا اور حضور پُرنور کی نظر سے گزرا تو آپ نے صدر لجنہ ضلع کراچی سلیمہ میر صاحبہ کوایک خط میں یوں خراج تحسین عطافر مایا۔

> ''سب لجنہ کراچی کومیرامحبت بھراسلام پہنچادیں۔ دنیا بھرکی لبنات میں جو چند لبخات صف اوّل کی ہیں ان میں لجنہ کراچی نمایاں ہے۔ ٹیم ورک اور نیک کاموں میں استقلال اورنظم وضبط اس لجنہ کی خاص خوبیاں ہیں جو مجھے بطورخاص ببند ہیں۔' حضرت خلیفۃ استح الرابع نے ایک خط 89-12-28 کوتح برفر مایا:۔ دجن مشکلات اور جس تھوڑے عرصے میں آپ نے

بڑا دفتر لٹریچرکا تیار کیا ہے جیرت انگیز ہے۔خدا تعالی نے خاص تو فیق بخشی ہے۔ یہاں مرکزی طور پر تیاری لڑیچر میں اس کوزیر نظرر کھتے ہیں۔''

لجنه کراچی کو' المحر اب' شائع کرنے کی توفیق ملی اور حضرت خلیفة اسے نے 11-11 کے کمتوب میں خوشنو دی کا اظہار فر مایا: -

''آپ نے ماشاء اللہ بہت خوبصورت رسالہ نکالا ہے۔'' ہے نظمیں بھی بہت اچھی ہیں اور معیار بھی بلندہے۔'' م طاہر:

کلام طاہر: حضرت اقدس کی تفصیلی ہدایات کی روشنی میں ظاہری اور باطنی لحاظ سے نہایت خوبصورت اور دیدہ زیب چھپی ۔ الفضل 16 راکتوبر نے تعارف میں لکھا: ۔

> ''احمدیہ جماعت میں سب سے خوبصورت کتاب، کاغذ، پرنٹ، جلداورفلیپ کی خوبصورتی مدنظرر کھتے ہوئے چھپنے والی کتاب کا اعزاز شعبہ اشاعت لجنہ اماء اللّٰد کراچی کے حصہ

میں آیا۔' حضرت خلیفۃ المسی الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ لجنہ کی ممبرات اور سیکریٹری اشاعت اور صدر صاحبہ لجنہ اماء اللہ کی حوصلہ افز ائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں: – (30-12-96)

> ''آپ اور آپ کے ساتھیوں کی مساعی قابل صد ستائش ہے۔ کتب، لکھنے اور فروخت کرنے میں تو آپ نے کمال کردیا ہے۔خلوص سے کام کیا جائے تو اسی طرح برکت

پڑتی ہے۔ ہاتھ پلا ہلاتے رہیں تو خدا تعالی تصورات سے بھی زیادہ نواز تا ہے۔ الحمد للد کہ آپ لوگوں کی مساعی مثمر بثمر ات ہوئی۔''

## كراچى كى اہل قلم خواتين: -

2- محترمهامة الرشيد جميل صاحبه

3- محترمهامة الرفيق ظفرصاحبه

4- محترمهمحوده امة السميع وماب صاحبه

5- محترمهامة الشكورامجد بيك صاحبه

6- محترمه صوفيه اكرم چھه صاحبه

7- محترمه صفيه سيال صاحبه

8- محترمه رفيعه محرصات

9۔ محترمہ برکت ناصر ملک صاحبہ

10\_ محترمه شهنا زنعیم صاحبه

11 - محتر مهامة الشافي سيال صاحبه

12 - امة البارى ناصرصاحبه

## احرى خواتين كالمستحسن اور مشحكم مقام

حضرت مصلح موعود نے 21/اکتوبر1956ء برموقع سالانہ اجتماع لجنہ اماء الله فرمایا: –

''پس اگرتم کم ہمت باندھ لواور دین کی خاطر ہر قربانی کے لئے آمادہ ہوجاؤ تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ابھی تم میں سے بہت سی عور تیں زندہ ہوں گی کہ (دین حق) غالب آجائے گا اور تم اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کروگی اور آخرت میں بھی اس کے انعامات کی وارث ہوگی اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگی کہ عیسائیت شکست کھاگئی ہے۔ اور (دین حق) فتح پاگیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی خدائی ہوئے ہو تو گئی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باوشا دہی قائم ہو چکی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باوشا دہی قائم ہو چکی ہے۔ پس میکا متمہارے اختیار میں ہے اور اگرتم چا ہوتو ہو ت

چشم تصور سے حضرت خلیفہ اسے الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر عالمی بیعتیں ویکھئے اور اس ارشا دکو بار بار پڑھئے کتنے ہی زندہ نشان اُ بھر کر سامنے آتے رہیں گے ۔ اور ہم دل سے تصدیق کریں گے کہ ہمارے بزرگوں کا ہر فرمان سچا تھا۔ کمزور، غریب کم علم دیہاتی خواتین ہوں یا پڑھی کھی اعلیٰ عہدوں پر شمکن خواتین سب کی جھوٹی بڑی مساعی مل کر دنیا کی تقدیر بنا رہی ہیں۔ پیارے حضور رَحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑے دلنشیں انداز میں خواتین کو خراج تحسین

پیش فر مایا ہے: -

''ایک کھلا چینج ہے تمام دنیا کی خواتین کے لئے احمدی خواتین سی کوئی اورخواتین لا کرتو دکھاؤ۔کتنی عظمت کی زندگی ہے۔ ،کتنی اعلیٰ مقاصد کے لئے وقف ہیں اور ان کی لذتوں کے معیار بدل کیے ہیں۔تمہیں جولڈ ت سنگھار پٹار میں ملتی ہے ۔ دکھاوے نمائش اور ناچ گانوں میں ملتی ہے ۔ اس سے بہت بہتر اور بہت اعلیٰ درجے کی لڈ تیں احری خوا تین کی زندگی کومنو ررکھتی ہیں اوران کے دلوں میں ایسی باقی رینے والی لذّ ات ہیں جواس زندگی میں بھی اس کا ساتھ دیتی ہیں اور اس دنیا میں بھی جہاںتم سب نے مرکر پہنچنا

احمدی خواتین دُنیا میں مثبت اقدام کے طور پر کیا کچھ کررہی ہیں قوموں کی زندگی میں کتنا بھر پورحصہ لے رہی ہیں اورجیبا کہ میں نے پہلے ہی کہاہے کہ دنیا بھر کی تمام خواتین سے مقابلہ کر کے دیکھیں کہ کسی قوم میں خواتین کی اتنی بھاری تعداد اتنے مثبت اور مفید کارآ مد کاموں میں مصروف دکھائی نہیں دیں گی جیسے کہ احمدی خواتین دکھائی دیتی ہیں۔

اینے خلفائے کرام کے زیر سامیصبرورضائے الہی، توکل، زُبداورتقوی کی دولت سے مالا مال نہصرف مردوں کے شانه بشانه چلتی چلی جارہی ہیں بلکہ اولادوں کی اعلیٰ تربیت کرکے نئی نسلوں کے ذریعے جماعت کوایک نئی اورعظیم قوت

فراہم کرتی چلی جارہی ہیں۔

آج میں احمدی خواتین کواپنے دائیں بھی لڑتے دیکھ رہا ہوں اور بائیں بھی اور آگے بھی اور چھے بھی۔ آج احمدی خواتین بیر احمدی خواتین نے ہر میدان میں میرا ساتھ دیا۔ بگڑ ہے ہوئے معاشرے کا بہترین جواب احمدی خواتین ہیں'۔

حضرت صاحب نے افریقہ کے بارے میں فرمایا:-

وہاں احمدی خواتین سے وہ خدمت نہیں کی جارہی جس طرح دوسرے ممالک میں ان سے خدمت کی جارہی ہے اوراً گران کو بیدار کردیا جائے تو چندسال میں سارے افریقہ میں انقلاب آسکتا ہے اور چندسال میں سارے افریقہ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔

انڈونیشیاکے بارے میں فرمایا:-

انڈ و نیشیا میں جوانقلاب رُ کا ہوا تھاوہ اب اللہ نے جاہا تواحمہ ی خواتین کی وجہ سے قریب آ رہا ہے۔ جرمنی کے بارے میں حضورا قدس نے فر مایا: –

ریسرچ کے کام میں 100 سے زائدا حمدی بچیاں دن رات کام کررہی ہیں۔ یہ پوری بیدار اور ہمہوفت چوکس ہیں۔ احمد یہ ٹیلی ویژن کے لئے سینکڑوں بچیاں کام کررہی ہیں دعوت الی اللہ میں بھی مصروف ہیں۔ اس سے پہلے احمدیت کی تاریخ میں مجھے احمدی بچیوں کا اس طرح کام یا ذہییں بلکہ اس کا سوال (100) حصہ بھی بھی عور توں نے کا منہیں کیا۔

ناروے کی احمدی بچیوں کے بارے میں بتایا کہ:-

انہوں نے قرآن مجید کا ایسا اچھا ترجمہ کیا کہ ماہرین ایک بھی غلطی نہ نکال سکے۔ ناروے کی احمدی بچیوں کو دیکھ کر نارو بجین بچیاں بھی دین کی طرف مائل ہورہی ہیں اور دین طرز کالباس پہننے گلی ہیں۔

سویڈن کے بارے میں فرمایا:-

پہلے کمبے عرصے تک صرف ڈاکٹر قائنہ کا نام سناجا تا تھا اب اللہ کے فضل سے یہاں کتنی قانتا کیں بیدار ہو چکی ہیں۔

ڈنمارک کے بارے میں فرمایا:-

کہ یہاں کے بارے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہاب ایک لہراٹھی توہےاب دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتی ہے۔ پاکستان کے بارے میں فرمایا:-

کہ یہاں کے بارے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ احمدی خواتین ہر میدان میں آگے ہیں حضور نے لجنہ ربوہ کی صدر آپاطاہرہ صدیقہ صاحبہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جوکام لندن میں ہوتا دیکھتی ہیں ربوہ میں بھی جاری کردیتی ہیں۔ حضور نے صاحبزادی امتہ القدوس صاحبہ (موجودہ صدر لجنہ پاکتان ) کا بھی ذکر فرمایا جو صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحبہ کی بیٹی ہیں۔ لاہور احمد صاحبہ کی بیٹی ہیں۔ لاہور

کے ذکر میں حضور نے وفات یا فتہ محتر مدآ پاسیّدہ بشری صاحبہ کا ذکر فر مایا اور ان کی غیر معمولی خد مات کوخراج تحسین پیش کیا اور فر مایا کہ اب ان کا کام عزیزہ فوزیہ شمیم صاحبہ آگ بڑھا رہی ہیں۔ سرگودھا کے بارے میں فر مایا یہاں کی احمدی عور تیں خاموش کام کررہی ہیں۔ اور دیہات میں غیر معمولی خد مات انجام دے رہی ہیں۔

کراچی کی لجنہ کے بارے میں فرمایا یہ غیر معمولی خراج تحسین کی مستحق ہیں۔ان کی صدر آپاسلیمہ صاحبہ نیک دل خاتون ہیں ان کی ساتھیوں میں حور جہاں بشری داؤد صاحبہ وفات یا چکی ہیں۔ اب امنہ الباری ناصر اور مسز ناصر ملک صاحبہ نے اشاعت کتب میں غیر معمولی مہارت کا شوت دیا ہے۔ بہت سے رسائل کھے ہیں اور نئے سے نئے مزید لکھ رہی ہیں۔ دعوت الی اللہ کے بارے میں بھی لجنہ کراچی کی تعریف فرمائی۔

انگلشان کاذ کرحضورانورنے تفصیل سے یوں فرمایا۔

اس نے دور کا آغاز انگلتان سے ہی ہوا۔ ساری نیکیوں کی بناء یہاں کی احمدی خواتین نے ڈالی۔ اگر مید میراسہارا نہ بنتی تو میں نہیں جانتا کہ کس طرح میں سارے کا موں سے نبیش تو میں نہیں جمھے دو (2) لا کھ خطوط موصول ہوتے بیں اُن کا سارا کام یہاں کی عورتوں نے سنجالا ہوا ہے ان کی سربراہ سارہ رحمان ہیں۔ انہوں نے ایک ٹیم بنائی ہے۔ میرے سربراہ سارہ رحمان ہیں۔ انہوں نے ایک ٹیم بنائی ہے۔ میرے

دل سے باختیاران کے لئے دعائطتی ہے۔ایک دفعہ میں نے ایک عورت سے کہا کہ آپ کے پاس بہت زیادہ کام ہے اسے کم نہ کردیا جائے تو باختیارانہوں نے کہا کہ خدا کے لئے ایسا نہ کریں مجھے تو اس کام میں بے حد لطف اور مزا آتا ہے۔اس ضمن میں حضرت صاحب نے مسز ونڈر مین کی خدمات کا بھی ذکر فرمایا اور فرمایا لٹدان سب کو جز ادے۔

ريسرچ ٹيموں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت صاحب نے فر مایا: -

یہ کام لندن سے شروع ہوا تا کہ اہم مسائل پر ریس کرکے (دین حق ) پر حملے کر نیوالوں پر جوابی حملے کئے جاسکیں لندن کے بعد جرمنی میں بھی ریسرچ ٹیم بنی۔اس شمن میں حضور نے فوزیہ شاہ صاحبہ اور نویدہ شاہد صاحبہ دونوں کا ذکر کیا۔حضرت بچی کے بارے میں ریسرچ کے شمن میں حضور نے محترمہ ماہا صاحبہ کا نام لیا اور دیگر خدمات کر نیوالی خواتین میں صوفیہ صغی ، سعیدہ غازی اور ان کی بہن اساء غازی کا خصوصی تذکرہ فرمایا۔

ترجمه کی ٹیم کے بارے میں فرمایا:-

کہ اس کا نام' 'F6' ہے کیونکہ اس میں جو چھ خواتین غیر معمولی کام کررہی ہیں ان سب کے نام' 'F' سے شروع ہوتے ہیں فوزید شید ، فوزیہ باجوہ ، فوزیہ شاہ ، فریدہ غازی ، فرینہ قریثی اور فرحانہ صادق یہ کتب حضرت میں موعود کے ترجمہ کا کام سنجالے ہوئے ہیں۔

ہومیو پیتھکٹیم میں دوغیر معمولی خدمت کرنے والی خوا تین فرحت وا کراورنعمہ کھو کھر ہیں ۔ فرحت وا کرنے میر بے لیکچرز کوتح ریے صورت دی ہے اور نعیمہ کھو کھر نے انڈیکس کی تیاری کا کام کیا ۔حضور نے فرمایا اس کتاب سے گھر گھر ہو میو پیتھک کلینک بن حائے گا۔انڈیکس کے ذریعے ہر دوا تک پہنچا جا سکے گا۔ ہیومیو بیتھی کےسلسلہ میں ڈبوں کی سیلائی کا کام حفظ بھٹی اور ان کی فیملی نے کیا۔ ہومیو پیتھک کی کتاب کے ٹائٹل کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ بدامریکہ کی نومانے بنایا ہے۔شیریں بیگم صاحبے بارے میں بتایا انہوں نے جب ہومیوعلاج شروع کیا تو یہ بیسا کھیوں پر چلتی تھیں۔اب چلنے کے بعد دوڑنے کی بھی کوشش کرتی ہیں۔ ہومیو پیتھک ڈسپنسری میں ڈیوٹی دینے والی مستورات میں سے حضور نے قائمہ رشید، عارفه امتیاز ،صبیحه لون ، شگفته ناصر ، نعیمه کھوکھر ، مبار که گلزار اور ناصره رشيد كانام لياب

حضور نے نئی کتاب کے بارے میں مدد گارٹیم کے طور پر ماہا ہر بوس اور فوزیہ شاہ کا نام لیا اور فر مایا اس کام کومنصورہ حیدر نے آگے بڑھایا۔

اس کے علاوہ مسرت بھٹی اہلیہ طاہر بھٹی صاحب اور آیا مجیدہ نے پروف ریڈنگ کا کام کیا۔اس کتاب کی تیاری میں آخری مدد گارٹیم میں منیرالدین شمس صاحب، فریدہ غازی اور فرینہ قریش ہیں۔اس کے علاوہ حضور نے صالحہ فی کی خدمات کا

خصوصی تذکرہ فرمایا۔

حضور نے فرمایا سینکڑوں بہنیں ہزاروں بچیاں ہیں جو
احمد یہ ٹیلی ویژن میں دیگر خدمات بجالا رہی ہیں اور نیک کاموں
میں مصروف ہیں۔وہ اپنے بیار بچے، اپنی بیار مائیں اور گھر کے
کام چھوڑ کر دین کا کام کرتی ہیں۔اس لحاظ سے آج جماعت
احمد یہ کے کاموں میں احمد ی خواتین کا نمایاں دخل ہے۔اللہ
تعالی ان کو دنیا اور آخرت میں جزاءعطا کرے۔ آمین

الفضل 30رجولا ئى 1999ء)

الحمد للد کہ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے احمدی خواتین کا بیم تاز ، منفر داور مشحکم مقام خدائے تعالیٰ کا خاص فضل واحسان ہے۔ حضرت مسے موعود ومہدی معہود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام کی خاص توجہ ، تربیت اور شفقت شامل حال رہی ورنہ ناممکن تھا کہ آج احمدی خواتین اس بلند مرتبہ تک پہنچ سکتیں۔ ہم احمدی خواتین او اس خاص فضل کے لئے اللہ تعالیٰ کا کماحقہ شکر بھی ادانہیں کر سکتیں۔

بھیج درُود اس محسن پرتو دن میں سوسو بار پاک محمد مصطفاً نبیوں کا سردار

# سب سے اہم اور ضروری چیز

''جن خاندانوں میں مائیں نیک ہوں' نمازیں پڑھنے میں با قاعدہ ہوں' نظام جماعت کی اطاعت کرنے والی ہوں' اجلاسوں اجتماعوں میں با قاعدہ شامل ہونے والی ہوں ہوتتم کے تربیتی پروگراموں میں اپنے کاموں کا حرج کر کے حصہ لینے والی ہوں نظام جماعت کی پوری طرح اطاعت گزار ہوں اورسب سے بڑھ کرا ہے بچوں کے لئے دعا ئیں کرنے والی ہوں تواہیے گھروں کے بیچ پھرعموماً دین کی طرف رغبت ر کھنے والے ہوتے ہیں اور ماں باپ کے بھی اطاعت گزار ہوتے ہیں اس لئے سب سے اہم اور ضروری چیز ہے کہ مال باپ خوداینے بچوں کے لئے نمونہ بنیں۔''

ارشاد حضرت خلیفة المسیح الخامس ایده الله تعالی بنصره العزیز جلسه سالانه برطانیه 2003ء کے موقع پرمستورات سے خطاب الفضل 17 رسمبر 2004ء